

عشرهٔ مجالس اورحروف مقطعات ٢٠٠١ مطابق ١٩٨٥ء جدّه ومّکهٔ معظمهٔ (سعودی عرب) علّامه ڈاکٹرسیڈ ضمیراختر نقوی





نام كتاب : عشرهٔ مجالس قرآن كُنَّميس

مقرّر: علّامه دُاكْرُسْيْهُ مُمِيراخْتُر نَقُوى

اشاعت : اوّل (سمايه مطابق المايع)

تعداد : ایک ہزار

کپوزنگ : طارق وحید

تيت : ۲۵۰روپي

ناشر : مركز علوم اسلاميه

﴿ تَابِ لِمُعَايِّةٍ ﴾... مركز علومِ اسلاميه

فلیٹ نمبر 102 مصطفیٰ آرکیڈ ،سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائی کراچی۔ فون: 0213430686

website: www.allamazameerakhtar.com

http://downloadshiabooks.com/



### فگرست

| لپین لفطعلاً مهمیراحتر تقویهم                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| بهامجلس                                                                                |
| نذرختمي مرتبت                                                                          |
| €صفینمبر ۲۵ تا ۵۹۳                                                                     |
| ا۔ نسلیں اور صدیاں گزر گئیں، ذکر حسین باقی ہے اور قیامت تک رہے گا                      |
| ۲_ شاوِخراسان کس طرح ماہ بحرم کا استقبال کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| m_ آ تھویں امام کے بعد محلّہ بنی ہاشم پھرآ باد نہ ہوسکا                                |
| ۴۔ ہم آج ذکر حسین بہیں صحرامیں کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ۵۔ کربلاہروفت تازہ ہے، چاہنے والوں نے بھی پرانانہیں سمجھا                              |
| <ul> <li>۲۔ خوش شمتی کہ ہم مکہ ومدینہ سے قریب عشر ہ محرم کا آغاز کررہے ہیں۔</li> </ul> |
| ے۔ دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ہوسورہ کیلیمن کی تلاوت آ سان بنادیتی ہے                   |
| ۸۔ یا حرف ندااور سین انسان کامخفف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| 9_ یلین سے مرادا ہے سیّد وسر دار ، قولِ معصومٌ                                         |
| ۱۰_ لیلین مقطعات میں بھی ہے اور قتم قر آن میں بھی۔۔۔۔۔۔۔                               |
| اا۔ نی گوتر آن ہے ہٹانہیں سکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |



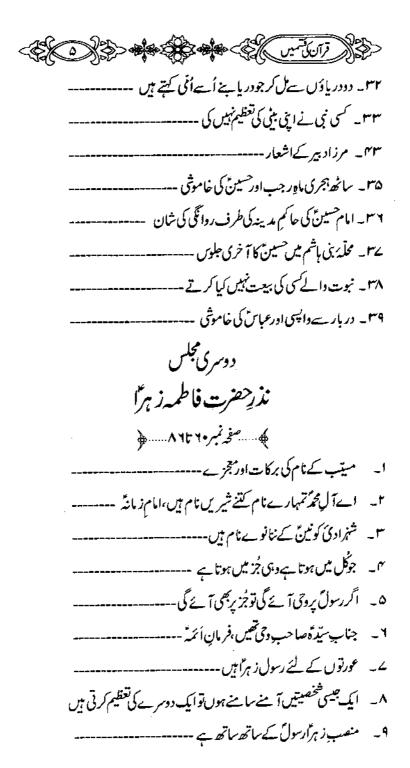

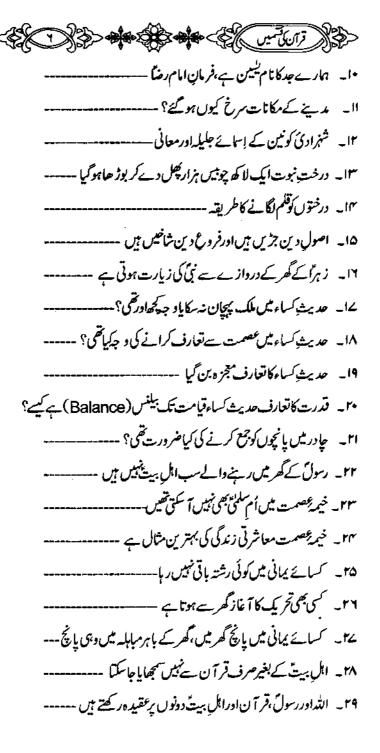



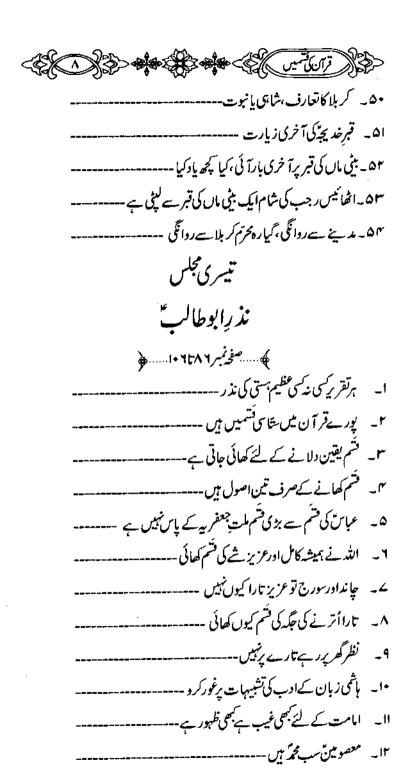

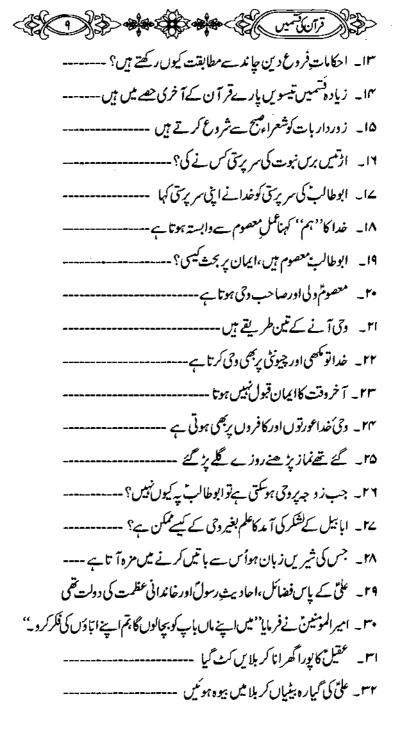

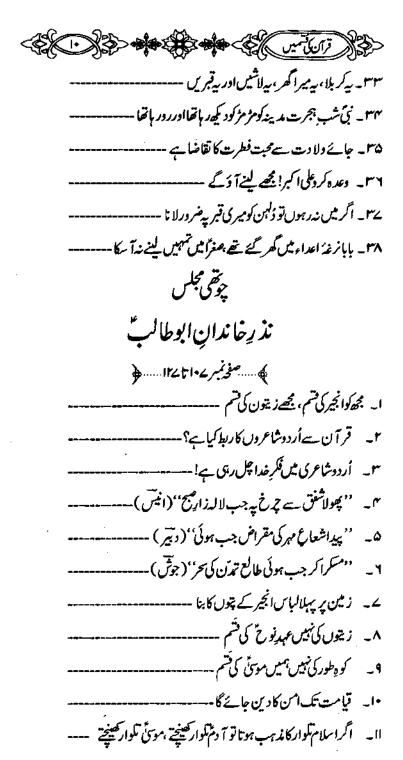

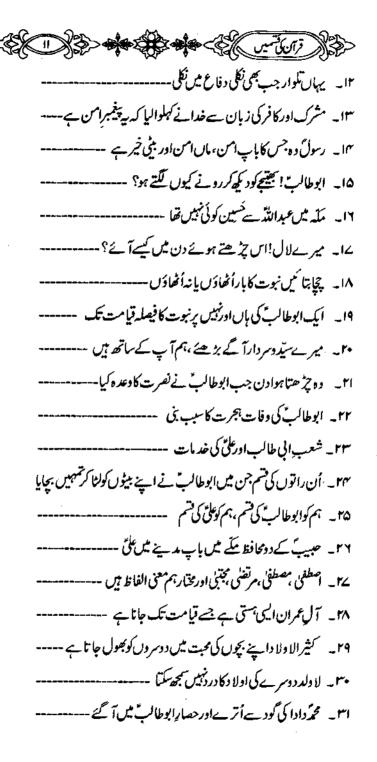



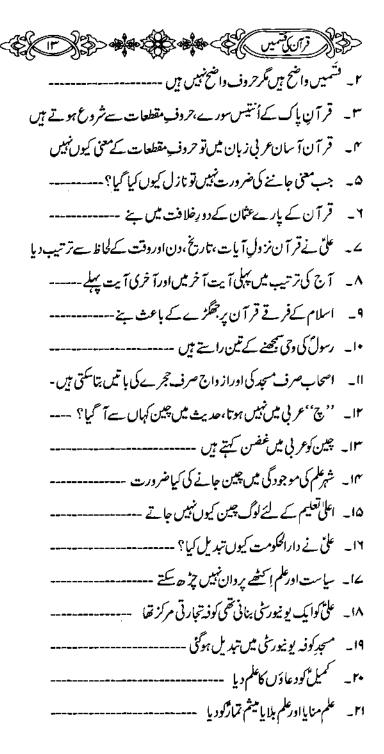

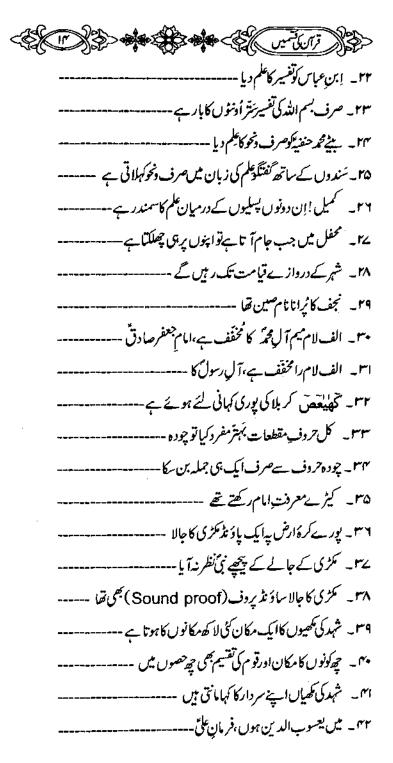



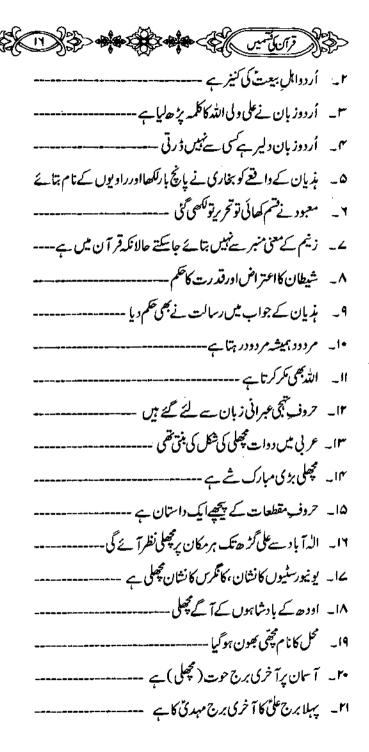

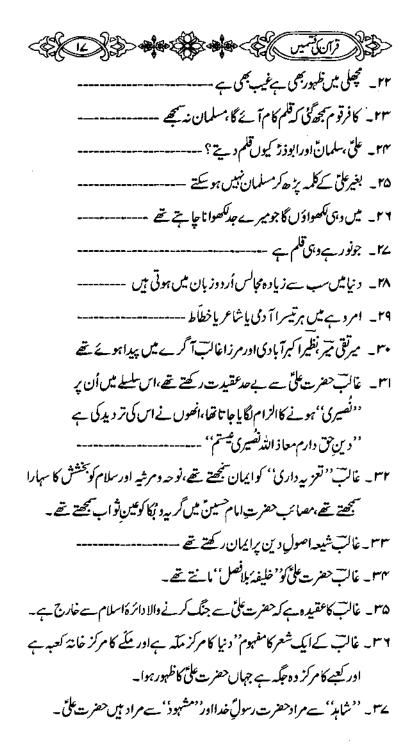

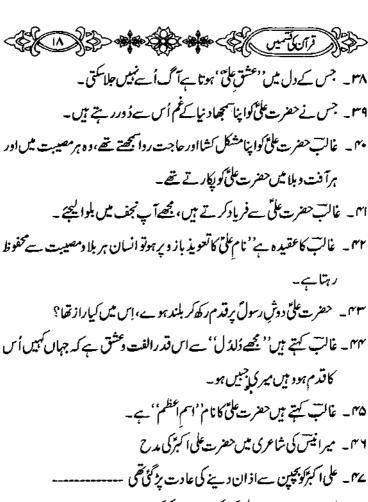

> سانويں مجلس عُروسُ القرآن

﴾.... صفح نمبر ۲۰۸ تا ۲۳۱ .....

ا ـ سورة الحمد كوأم الكتاب اورسورة يليين كوقلب قرآن كهتيه بي -----

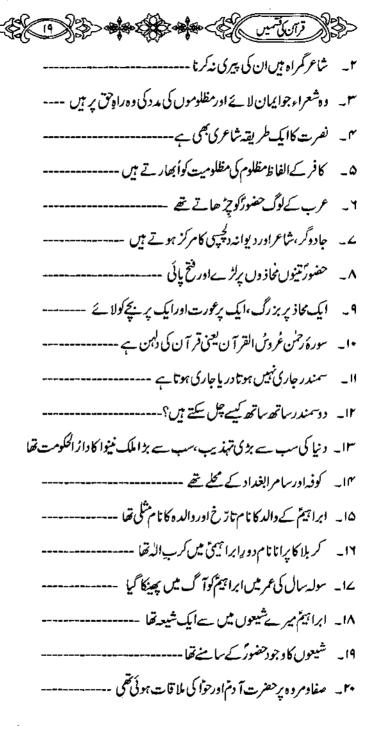





## آ ٹھویں مجلس قرآن کا طنز ومزاح

| 0,77, 00,7                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| ﴾صفح نمبر۲۳۲ تا ۲۶۷ ﴿                                          |      |
| ما لکے کا نئات نے قئموں کے ذریعے بہت ی باتیں کہی ہیں ۔۔۔۔      | _1   |
| ایک جھوٹا سامحاورہ پوری تاریخ سنا تاہے ۔۔۔۔۔۔۔                 | _٢   |
| قرآن مِن تُنبَّتْ يكرآ "كوناجةرآن كالفظ ذُريْم "لغت مِن كالى ب | ٣    |
| ابتر کے معنی مسلمان مفسروں نے دم بریدہ لکھے ہیں ً۔۔۔۔۔۔۔       | _ابر |
| دشمنانِ آ کی محمد کا ذکر بعض لو گوں کو نا راض کرنا ہے          | ۵۔   |
| ابتر کاالف آخر میں تے ہیلے کیا بنتا ہے                         |      |
| صداقت اورعدل کی تصویر ہمیشہ علیٰ ہے ۔۔۔۔۔۔                     |      |
| قر آن کے محاور سے موقع کی مُناسبت سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | _^   |
| روزه ، رات کی سر دی ، دن کی تیز دهوپ اور خندق کی کھدائی ۔۔۔۔۔  |      |
| دیدے ناچنے لگے، سرول پرطائز بیٹھ گئے، کلیجے گلے میں اُٹک گئے   |      |
| خیمه رُسولٌ برجمله کرنے والا کتابوتا ہے                        |      |
| میدان میں بنتی خلافت نہ کی سقیفہ دالوں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |      |
| خندق کُھدوانے کی و جیکیاتھی؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |      |
| ایک صحابی کی مفتحکه خیز کار کر دگی میدانِ جنگ میں ۔۔۔۔۔۔       |      |
| خندق میں سب کوروک کرعاتی کی جنگ دکھانی تھی ۔۔۔۔۔۔۔             |      |
| اگرایک ضربت کام نه آتی تواسلام ختم تھا                         |      |
| گلِ ایمان کی کُلِ کفرے جنگ مستی جنّے بھی نہ لی۔۔۔۔۔۔           |      |
|                                                                |      |

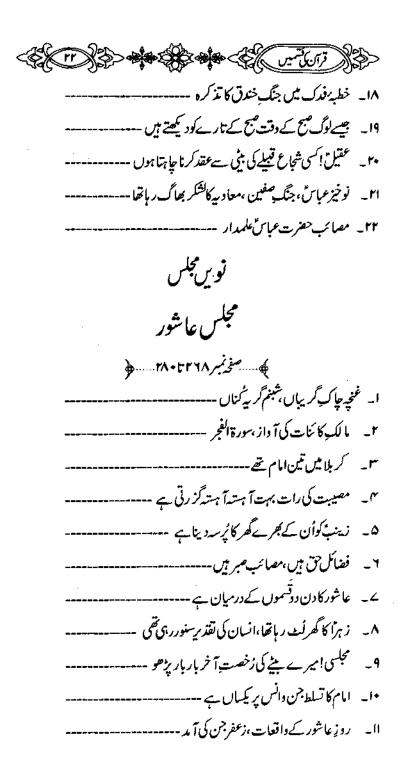



#### دسویں مجلس

#### نذرِحفرت زينبً

### ﴾.... صفح نمبر ۲۰۳۲۸۱ ....

| تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پرورش پار ہاہے                      | _1   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| •                                                                  |      |
| - شقراط كاسوال اوردو بزارسال بعدامير الموشين كاجواب                |      |
| - شیعه فرقے کے پاس سے زیادہ علم ہے                                 |      |
| ۔ عِلْم ایک ایسی دولت ہے جے کوئی چھین نہیں سکتا                    | ۴.   |
| - توحیدے لے کر قیامت تک کی بنیاد علم ہے                            | ۵    |
| ۔ جنگل مصحرا، پہاڑمجلس ہرجگہ ہوتی ہے                               | ۲.   |
| - اسلام میں سب سے بہا درانسان کون گز راہے؟                         |      |
| ۔ علی نے کوئی جنگ تین دن کی بھوک پیاس میں نہیں اثری ۔۔۔۔۔۔         | ۸.   |
| لندن مين١٩٣٣ء مين پيلې مجلس ٻوئي                                   | _9   |
| - تین کام ایسے کدا گرانسان کرجائے تو نام بھی ادر ثواب بھی قیامت تک |      |
| احرام ہاندھنے کے بعد قسمیں نہ کھا کمیں تو قسموں والے سورے          | _11  |
| ۔ روزے میں نبج البلاغہ میں گئے کے اشعار پڑھیں یانہ پڑھیں ۔۔۔۔۔     |      |
| ۔ گھوڑ وں کی عجیب وغریب قشمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | 1100 |
| ۔ جانورسرکشنہیں،انسان بڑاسرکش ہے۔۔۔۔۔۔                             | 11~  |
| ۔ سرکش انسان جانور ہے بھی بدتر ہے                                  | ۵۱,  |
| ۔ یمن کے بادشاہ نے سولہ گھوڑ ہے تحفتاً بیش کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔            | -17  |
| ۔ نبی کی تمام چیزوں کے با قاعدہ نام میں ۔۔۔۔۔۔۔۔                   | .1∠  |

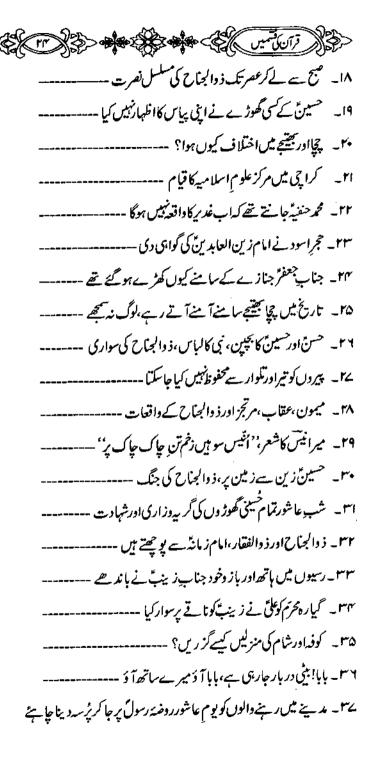

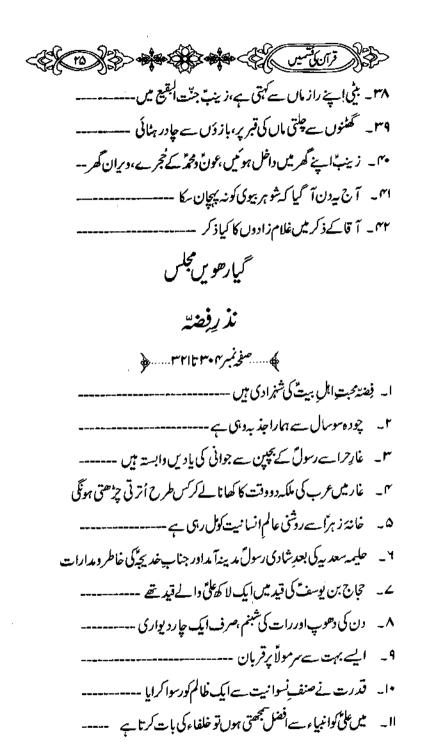



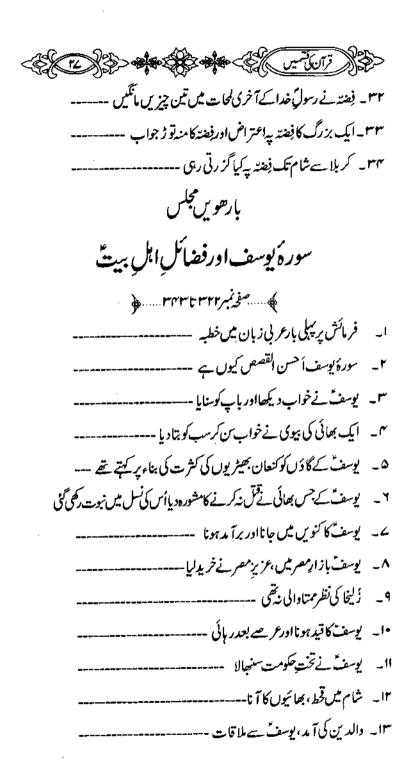

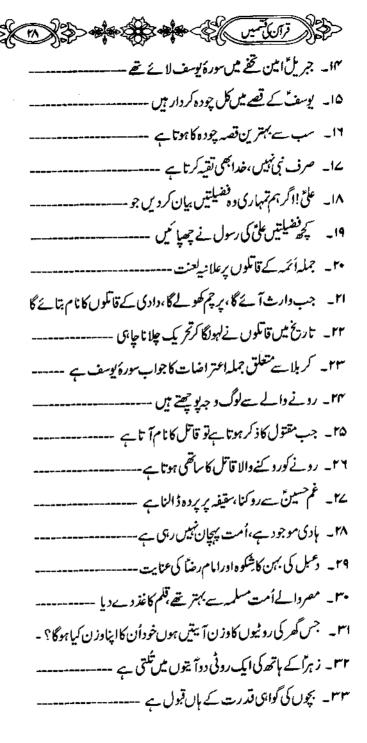

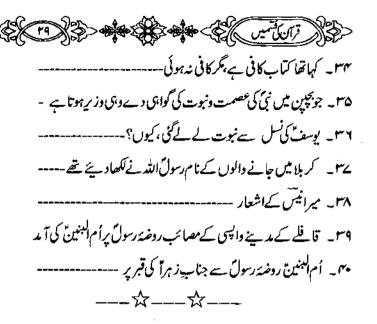



## علامه دُاكْرُ سيَّد ضميراختر نقوى:

# يبش لفظ

19۸۵ء میں میں نے تج کیا، تج کی شرط میتھی کہ جدہ (سعودی عرب) کے مونین نے مجھے تج کا کلٹ اور تج کے اخراجات بھیج تھے اور خواہش کی تھی کہ تج کے بعد آپ کا قیام جدے میں رہے گا اور محرّم کا عشر ہ اوّل پڑھ کرمجلس سوم کے بعد آپ کرا جی واپس جا کیں۔ مجھے بیشرط پیند آئی میں نے تج بھی کیا اور جدہ میں عشرہ بھی پڑھا۔

دو جبسیں مکہ معظمہ میں منعقد ہوئیں ، ایک جبل مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس طرح حرمین شریفین میں خطاب کا شرف حاصل ہوا ، یہ بھی آل محرکا کرم ہے ، ایک تقریر عرفات میں بروز عرفہ 9 ذی الحج کو ہوئی اور دوسری تقریر منیٰ میں ہوئی اس طرح پورے جج میں ذکر اہل بیٹ ہوتا رہا ہے بھی ایک بڑا شرف حاصل ہوا ، جد ہ کے قافے والوں کو جج بھی کروایا ہے تو اب الگ سے ملا۔ جہاں جہاں کی زیار تیں کی تفصیلات میں نے اپنے ایک عشرے ' ، محسنین اسلام' میں بیان کر دی ہیں۔

جدّہ کے موسین نے عمدہ ہدیہ بھی دیا جس سے مجھے اپنے کتب خانے کو از سرنو ترتیب دینے کا موقع ملا اور ۱۹۸۵ء میں جو کتابیں شائع ہوئی تھیں کچھے رقم اس پر حرف ہوئی ، عرصۂ دراز سے کروڑوں روپینس عزاداری اور تبلیغی کتب کی اشاعت پر خرج کر چکا ہوں۔ اگر آج بیر قم جمع کرتا تو کروڑوں روپ کی جائیداد میرے پاس ہوتی۔

کراچی کے شیعوں کو اپنی اولا و مجھ کر بچاس برس سے عزاداری ، معاشرتی مدد اور کتب کی اشاعت پر خرجی ڈالا۔خدا کاشکر ہے کہ کراچی کے شیعوں نے ہَلُ جَوَاءُ الْاحْسَانِ إِلَّا الْاحْسَانُ کے صلے میں مجھے سانحہ جامعہ بنطین گلشن اقبال کا تحفہ پیش کیا منبر پرلگائے ہوئے میرے ہاتھ کے علم ، پنجاور پر جم اُ کھاڑ کر پھینک دیئے اور فرشِ عزا پر جو تے سمیت قدم رکھے۔

عزاداری اور عزاداروں کو زخی کیا، عشر ہ چہلم جوعرصة تمیں برس سے شان و شوکت سے ہور ہاتھا أسے بند کروا دیا۔ میرے لئے یہ تخفے بہت قیتی ہیں جو کرا چی کے بعض شیعوں کی طرف سے مطے ہیں۔



#### فیاض زیدی

# يبش لفظ

قتم اور قرآن دونوں''ق' سے شروع ہوتے ہیں''ق' حروف مقطعات میں شائل ہے، اور قرآن کے بچاسویں سورہ کا نام بھی''ق' ہے۔ قتم کے معنی حلف ، پکاعہد، یا ارادہ اور قتم کھانے کے معنی عہد کرنا، قول دینا، حلف اُٹھانا، صاف انکار کر دینا ہیں۔ قتم کیوں کھائی جاتی ہے یہ بتانے کی گرچہ ضرورت نہیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ قتم اپنی بات میں پوری سچائی کو ٹابت کرنے کے لئے اپنے سے قیمتی یا اپنی سب سے بیاری یا اپنے عقیدے کے مطابق مقدس ترین چیز کی کھائی جاتی ہے۔

استادِ محترم علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی مدظلہ العالی ۱۹۸۵ء مطابق ۲۰۱۱ھ میں جج کی سعادت سے مستفید ہونے کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے، یہ عشرہ کالس جو کہ دواز دہ مجالس پر مشتمل ہے سرز مین عرب، یعنی سرز مین اسلام پر بڑھا گیا۔ قرآن نازل مکہ میں ہوا، اور قرآن پہ زور بھی اہل بیت سے زیادہ دیا جاتا ہے، اسی فکر کے پیش نظر علامہ صاحب نے عنوان کا انتخاب کیا۔ سرز مین عرب پر میرے خیال میں کسی اُردہ ذاکر حسین کا بیہ پہلا اور ہمہ بہلو کامیاب ترین عشرہ مجالس تھا جس میں حاجیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تھی اور اُس برس کا جج واقعی عجالس تھا جس میں حاجیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تھی اور اُس برس کا جج واقعی جی بن گیا تھا، کہ ذکر حسین ہور ہا تھا، اُس حسین کا ذکر جسے جج نہ کرنے دیا گیا۔

امام نتی ؓ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جدستای زبانوں میں لکھ پڑھ سکتے تھے اور بیہ عجیب اتفاق ہے کہ خدانے قرآن میں ستاس ہی مقامات پرفتمیں بھی کھائی ہیں۔ حرافی است کے ایک تمیں کی جائے ہے ہے کہ است موانے کے لئے تسمیں کھانی پڑی ہیں تو کیا خدا مجبور ہو گیا تھا اور پھر خدا سے قیتی بزرگ، پیارا اور کون ہوسکتا ہے، جس کی قشم خدا کھائے گا۔ آپ تمام قسموں کا مطالعہ کر جائے۔ رات کی قشم، نکلتے ہوئے سورج کی قشم، بیچھے بیچھے آتے ہوئے وائد کی قشم، دس راتوں کی قشم، زینون کی قشم، قلم دوات کی قشم، نہمولوی سمجھ سکانے مفتی اور مقضر کا تو ذکر ہی بیکار ہے۔ مفسر بنِ قرآن اس کی تفاصل بتانے سے ہمیشہ قاصر رہے اور رہیں گے۔

دراصل ان تمام قسموں کا پس منظر کچھ اور ہے۔ ظاہری الفاظ اور ہیں باطنی واقعات کچھ اور ہیں۔ مشہور ہے خدا جے چاہے نہم و فراست عطا کرتا ہے اور بنا تمسکہ اہل بیت نعقل ملتی ہے نعظم نصیب ہوتا ہے۔ جومعرفت کی ابتدائی منزلیس ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان حروف مقطعات اور قسموں کو راز ہیں رکھ کر صرف علی کے چاہنے والوں کو اس کا ادراک عطا کیا جائے۔ قسمیں اور حروف مقطعات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بڑے بڑے نیخ الاسلام اور شخ القرآن گزر گئے، مگر میں جو کی دامن کا ساتھ ہے۔ بڑے بڑے کی وجہ ادھرادھری ہا تک کر چلے گئے۔ نہ حروف مقطعات سمجھا سکے نہ قسمیں کھانے کی وجہ ادھرادھری ہا تک کر چلے گئے۔ دیکھا جائے تو قرآن قدم قدم پر بیہ بتا رہا ہے کہ در االی بیت پر سرخم کیئے بغیر مجھے ۔ دیکھا جائے تو قرآن قدم قدم پر بیہ بتا رہا ہے کہ در االی بیت پر سرخم کیئے بغیر مجھے ۔ بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گرمسلمان کیا کرے، بزرگوں کے کہے (کتاب کافی ہے) بیچھا جارہا ہے۔

علامه صاحب نے انتہائی سوج بچار کے بعد ابتدائی مجالس اُن ہستیوں کے نام منسوب کیں جن کا تعلق ہر لحاظ سے سرز مین مکہ اور مدینہ یعنی عرب سے رہا۔اگر میں صرف اس منسوبیت پر لکھنا شروع کروں تو زیادہ تو نہیں کم از کم سوصفحات تو درکار ہول گے۔ یہ سب فیض کفش برداری استاد محترم اور اُن کی مجھ سے محبت ،

شفقت، عنایت اور نگاہ و ور رس کا ثمر ہے۔ بہر حال عنوانات لکھنے پر ہی گزارا کر
رہا ہوں۔ پہلی مجلس نذرختی مرتبت، دوسری مجلس نذر شہرادی کوئین، تیسری مجلس
محسن اسلام حضرت ابوطالب، چوتھی مجلس خاندانِ ابوطالب، پانچویں باب مدینة
العلم، چھٹی اُردوزبان کی فضیلت، ساتویں عروس القرآن، آٹھویں قرآن کا طنز و
مزاح، نویں مجلس عاشور، دسویں مجلس گیارہ محرم الحرام، گیارھویں مجلس جناب فِضنہ
اور بارھویں مجلس سورہ یوسف اور کر بلا، بلندی فکرِخطابت کی داد کیا دی جائے کہ ہر
عنوان کا تعلق قرآن ہے ہے۔ اب اگر آپ تابت کروانے پرمھر ہیں، تو سنئے پہلی
پانچ مجالس تو ہیں ہی قرآن ہے ہے۔ اب اگر آپ تابت کروانے پرمھر ہیں، تو سنئے پہلی
پانچ مجالس تو ہیں، می قرآن ، چھٹی مجلس اُردوزبان، دنیا اُردوزبان ہی شہجی قرآن
کیا سمجھے گی۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اُردوزبان نے اپنی ابتدا علیا ولی اللّه
پڑھ کرکی، اور پوری دنیا میں چھیل گئی اور سب سے زیادہ عزاداری اُردو دان ہی
کرتے ہیں، کر بلا اور قرآن کا سب سے زیادہ قرام ونثر میں ذکر اُردوزبان میں ہی

سورہ رحمٰن پرالی تغییر کہاں پڑھنے اور سننے کو ملے گی، میں ساتویں مجلس کی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب نے سورہ رحمٰن کی تغییر کرتے کرتے، پورے عرب کی تاریخ اور جغرافیہ بتا دیا۔ جو وہاں کے رہنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ونیا کی سب سے قدیم تہذیب کے مرکز کا نام نیوا تھا۔ مکہ شہر کی بانی ایک ماں ہاجرہ و وجہ ابراہیم اور قرآن کہدرہا ہے کہ ابراہیم ہمارا شیعہ تھا۔ ہے تو جملہ معتر ضہ لیکن اب بات آگئ ہے تو سن لیجئے کہ جج شیعوں کے شہروں میں ہوتا ہے اور اکثریت شیعہ خالفین کی ہوتی ہے۔ قرآن کوئی خشک کتاب ہے نہیں اور نہ ہی طنز و مزاح بدعت ہے۔ قرآن میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ اللہ نے عورتوں کے انداز میں کو ہے بھی

دیئے ہیں۔خندق کیوں کھدوائی گئ تا کہ سب کوروک کرعلیٰ کی جنگ دکھائی جائے اور بدشمتی کی انتہا ہوگئ کے رسول الله مفت جنت بانث رہے تھے اور لینے والا کوئی نہ تھا۔

یوم عاشور دوقسموں کے درمیان ہے۔ جھے قسم ہے جن کی، جھے قسم ہے دل راتوں کی، جھے قسم ہے ایک کی، جھے قسم ہے دو کی، اللہ نے کتی فصاحت و بلاغت سے کربلا کے منظرادراُس کی تاریخ کو چندقسموں میں محفوظ کیا۔ جسج وہی جس کا تعلق دس راتوں ہے ہوئوں کی دس راتیں جوایک جسج کے ساتھ آئی تھی؟ کربلا میں تین امام بیک وقت موجود تھے، اللہ نے قسم کھا کر بتلایا کہ مجھے حسین ابن علی گ قسم، مجھے زین العابدین کی قسم، مجھے محمد باقر کی قسم، اور پھرسورہ عصر میں کہا کہ انسان گھائے میں ہے کربلا میں کون گھائے میں تھا اور کون سے انسان عمل صالح کر رہے تھے، صاحب ایمان تھا ورایک دوسرے کوئی وصبر کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ فضائل جی صاحب ایمان تھے اور ایک دوسرے کوئی وصبر کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ فضائل جی صاحب ایمان تھے اور ایک دوسرے کوئی وصبر کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ فضائل جی

دسوی مجلس بیس علامہ صاحب نے گھوڑوں کی عجب حالت بیان کی ہے کہ وہ دوڑ بھی رہے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم مجمع علی جناح انہیں گھوڑوں کی شبیہ کے صدقہ میں بیدا ہوئے، ذوالبخاح کہلائے مگر واہ بناح انہیں گھوڑوں کی شبیہ کے صدقہ میں بیدا ہوئے، ذوالبخاح کہلائے مگر واہ رے متعصب مسلمان اور تاریخ دان ذوال بنا دیا ہے معنی لفظ جناح رہنے دیا، کیا کریں کلم مختصر اور لمبی صلوٰ ق کے عادی جو ہوئے۔ کیا جملہ ماشاء اللہ گیارھویں مجلس کا ہے کہ فضتہ مجت اہل بیت کی شنرادی میں ۔ ہارون ملعون کا در بار، تین سوسوال ،اور کنیز اہل بیت کی کنیزوں سے در باری مولوی کنیز اہل بیت کی کنیزوں سے در باری مولوی اور غاصب خلفاء سب عاجز شخے، سورہ دہر میں تین بار فضتہ کا ذکر کوئی معمولی بات نہیں ، مجبوراً مققر کوئی ی پڑھنا پڑتا ہے۔



بارهوس ادر الوداعي مجلس ميں علامه صاحب نے سامعين كي فرمائش يريبلي بار عربی زبان میں خطبہ بردھا، آج تک کسی نے کربلاکا تقابل سورہ بوسف سے نہیں کیا لیکن بیرمیرے اُستادِ محترم کا کمال تھا کہ پہلے سورۂ پوسٹ کے اہم واقعات سُناکر پھر کر بلا سے مماثلاتی تجزیہ نذر سامعین کیا۔ کملی ہوئی بات ہے بوسف کو اُن کے سوتبلے بھائیوں نے مارا اور کر بلا میں نمازیوں اور حافظوں نے امام حسین کوتل کیا۔ وجد دونوں کی ایک ہی ہے، کہ جناب یعقوب پوسف کے شیدائی تھے اور رسول خدا حسنین کریمین کو ہر وقت اینے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ بات اکثریت کو کھلتی تھی ای لتے عید کے دن رسول اللہ کے کا ندھوں پرشنم ادوں کو دیکھ کرصحاب نے سواروں کی نہیں سواری کی تعریف کی تھی ، تو رسول اللہ نے فورا برجستہ جواب دیا تھا کہ بہ کہو کہ سوار كتنے اجھے ہیں، وہاں پوسٹ كى تعريف برى لگى تھى، يہاں شنرادوں كى تعريف ے یر بیز تھا۔ بس رسول خدا کی شہادت کے بعد میثات سقیفہ برعمل درآ مدشروع ہو گیا۔اس کو ہم معجزہ بی کہد سکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے مزدلفہ منی ، معجد نبوگ ، میدان عرفات، غارحرا، جنت البقیع جیسے مقامات پر بند کمرے میں نہیں کھلے عام عالس ہے خطاب کیا اور کسی کواعتر اض کرنے کا موقعہ بھی نہیں دیا۔

الله كرب علم وعمل ادرزياده!





## پہلی مجلس نذرختمی مرتبت بشم اللّٰہِ الرَّحٰلٰن الرَّحِیْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محد وآ ل محد کے لئے

محرّم کا آغاز ہے۔جدہ (سعودی عرب) میں عشرۂ محرّم ۲۰۰۱ھ (۱۹۸۵ء) کی بہلی تقریر آپ حضرات ساعت فرمارہے ہیں ۔حسین کے جانبے والے کسی بھی سرزمین پر ہوں اس جا ندکود کھے کرآ غاز کرتے ہیں غم حسین سے اور ہمارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں،صدیاں گزرگئیں۔نسلیں گزرگئیں ای طرح خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یابندیوں کے باوجوداس ذکر کو بر قرار رکھے ہوئے ہیں اور پیے ذکر قیامت تك باتى رہے گا۔اس لئے كه بياليك معصومة كى دعا ب\_آئمه معصومين كى دعا ب اوراس غم میں اتنی برکت ہے اتن عظمت ہے کہ ہرمعصوم کے دور میں اور خاص طور ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا آٹھوال امام جے دنیا شاہ خراسان کے نام سے یاد كرتى ہے وہ خادم كوظكم ديتے كەفرش بچھا ديا جائے كەمحرتم كا چاند ہو گيا ہے۔ سياہ لباس پہن کر جرے میں آتے اور محلّہ بنی ہاشم کی گلیوں میں کھڑے ہوتے اور کہتے محلے والو آؤ اورمیرے جد کا پُرسہ دو، آؤ محرّم کا جاند ہو گیا، آؤ میرے ساتھ غم میں شریک ہو جاؤ۔ عجیب وغریب امام ہے، جے ہم غریب الغربا کہد کرسلام کرتے ہیں -جس نے مدینے کو چھوڑا اور خراسان کو بسایا۔ مامون کے تھم پرسفر اختیار کیا

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA اس کے بعد مدینہ اُجڑ گیا۔ آٹھویں امام کے بعد کوئی امام مدینے میں نہیں رہ سکا۔ یہ وہ امام تھا جو مدینے ہے نکا تو کوئی امام محلّہ بنی ہاشم کو پھر بسانہیں سکا۔ نیشا بور سے سواری آ کے برجمی خراسان کے یاس سواری پہنچ رہی تھی کہ آ واز دی کہ سواریاں روک دو۔ اصحاب نے سواریاں روک دیں۔ اصحاب نے دیکھا کہ آپ کی نگامیں فلک پر میں اور آ تکھول میں آنسو میں۔صحابی نے بوچھا مولا یہ آپ کی آ تکھوں میں آنسو کیسے کہا دیکھتے نہیں محرّم کا جاند ہو گیا ہے سواریاں یہیں روک دو ہم آج ذکر حسین یہیں صحرا میں کریں گے بتو ایک صحالی نے کہا مولا اس محرّم کو گزرے ہوئے تو برسوں گزر گئے واقعہ کر ہلا کو گزرے ہوئے ایک عرصہ گزر گہا تو آب نے کہا ہم آل محكر كے لئے يه واقعہ ہر وقت تازہ ہے جيسے آج بى كا واقعہ ہے۔خدا کی قتم چاہنے والوں نے بھی اس واقعہ کو بھی پرانانہیں سمجھا۔ آپ بوے خوش قسست ہیں کہ جب محرم کا جاند نظر آیا تو آپ نے اس واقعہ کی یاد کو تازہ کر دیا اوراس بزم میں بیضے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی کا واقعہ ہے۔ ہاں! اس ہے بڑھ کرآپ کی کیا خوش قتمتی ہوسکتی ہے کہ آپ مکنے سے قریب ہیں، مدینے سے قریب ہیں، اس سے بڑھ کرمیرے لئے بیشرف کدمیں ابھی روضہ رسول سے · آرہا ہوں اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج جو ہم عشرہ محرم کوشروع کررہے ہیں تو ہم السلام علیک یا رسول الله ، کیوں نہ کہیں کہ آج محرّم کی پہلی تقریر آپ کی نذر میں پیش کرتے ہیں یارسول اللہ جس کوقر آن نے طاکہ کر پکارا جھی ن والقلم کہ کر يكاراتهمى ص والْقُرُ أن الذكر كهدر يكاراتهمى قرآن في آوازدى طه، ينس وَالْقُرْأُنِ الْحَكِيْمِ ( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ( عَلَى صِرَاطٍ ے ویں ہوں۔ مستنبقیہ میں آیت سرنامیکلام بن رہی ہے،سورہ کیلین کلام پاک کا وہ سورہ ہے

جس کے لئے معصومہؓ نے فرمایا کہ بیہ قلب قر آن ہے ہمارے اور آپ کے امام حشتم نے فرمایا کہ ہرایک چیز کے لئے ایک دل ہے ادراللہ نے قر آن کا دل سورہ ليين كو بنايا \_ ذكر آئے گا اور يہ بھي ذكر آئے گا كه سوره رحمٰن كيا بے كين آج كي حد تك سوره يليين جو كلام ياك كا زنده دهر كتا بوا ول ب اورمعصوم في ارشاد فرمايا کہا گر کوئی کام مشکل نظر آ رہا ہوتو سورہ لیسین پڑھا کرو کام آ سان ہو جائے گا اکثر لوگ بیمجھتے ہیں کہ صرف مردے کے سر ہانے بیسورہ بڑھا جاتا ہے نہیں ایسانہیں ہے دنیا کا کوئی کام بھی مشکل ہواگر اس سورہ کی تلاوت ہوتو پھر وہ کام آ سان ہو جاتا ہے اور نمردے کے سر ہانے اس لئے پڑھتے ہیں کہ اس کا سفر آسان ہو جائے اس کو جہاں تک پہنچنا ہے اس کی منزل جلد آ جائے اور سفر جوطویل ہے وہ مختصر ہو جائے کیا کہنا اس سورہ کا اس سورہ کا آغاز ہوا تو لفظ کیسین سے ہوا مفسرین نے بحث کی کدلیمین کیا ہے اور پھر کیا کہنا ہمارے معصومین کا جنہوں نے تشریح کر کے بتایا کہ لیمین کیا ہے؟مفسرین کہتے ہیں کہ لیمین سے مراد ہے انسان یا حرف ندا ہے ادرسین انسان کامخفف ہے بعنی جب مختصر کریں لفظ انسان کوتو لفظ سین بنما ہے، لیمین تعنی اے انسان۔ مالک کا تنات بکار رہا ہے کہ اے انسان مگر ہمارا معصوم " ارشاد فرما رہاہے کہ پلیین ہے مرا دہے اے سید وسر دار ، اگر کسی انسان کو بکارا جارہا باتويدكيا سوره بكرة كريكها جار بابك لوانك ليمن المُمْرْسلِيْن تومرلين میں سے ہے۔اگر عام انسانوں کو بکارا جاتا تو آ کے کی آیت میں پیر کیوں کہا جاتا کہ تو مرسلین میں ہے ہے تو یقینا کوئی ایبا انسان ہے جو انسانوں کا سردار ہے، مرسل ہے۔ چھے امام فرماتے ہیں لیسین سے مرادے "اے سید وسردار" اب امام فرماتے ہیں لیسین حروف مقطعات میں بھی ہے اور قتم قرآن میں بھی ہے۔ ذکر آئے گا آگے

تقارير مين كرقرآن ياك مين الله في ستاى جگفتمين كما كين -ستاس فتمين بن اور چوہتر حروف مقطعات میں \_ سین حروف مقطعات میں بھی شامل ہے اور قتم ہائے قرآن میں بھی شامل ہے۔اگر ہم سجھنا جا ہیں کہ بیتم ہے تو آ گے کی آیت سمجه لس، يلس والقران العبكيد وتم ييسن كي اورقر آن عيم كي جب الله قتم کھاتا ہے تو تنہا قرآن کو کافی نہیں سجھتا بلکہ شخصیت بھی ساتھ رکھتا ہے۔ (صلوة) قرآن اكيلانبيس بلكشخصيت بهي ساتھ ہے ۔قرآن كوسم اگر كھائيس كے تواے حبیب! آپ کوساتھ رکھیں گے۔ قرآن بھی اکیلانہیں رہا۔ مسلمانو! کل بھی نج ساتھ تھا قرآن کے آج بھی نجی ساتھ ہے قرآن کے۔قرآن کھی اکیلانہیں ر ہا، نیک کو قرآن سے مٹانہیں سکتے کہ جس کواس محبت کے ساتھ پروردگار پکارے که طلعه ص، طهر مفسرین کہتے ہیں کہ بیصرف حروف مقطعات نہیں ہیں۔ حروف کے ذریعے سے حبیب کا سرایا قدرت نے تھینیا ہے، محی الدین عربی تفسیر قرآن لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں قدرت نے کہا نون والقلم تو مطلب یہ ہے كنفس محمد كانتم ن سينفس محمد كانتم اور جب وه كهتا بي ق والسقسد آن توق س مرادقلب وحد كاتم اور جب وه كيص و القرآن توص عمرادصورت محدى تم (صلوٰة) ان ساری چیزوں کی انشاء اللہ آئندہ کی تقریروں میں تشریح ہوگی کہ ن کیا ہے ص کیا ہے، اللہ عند کیا ہے، کھل قب س کیا ہے، یہی موضوع بنا جائے گا تمام تقریروں میں۔ آج کی حد تک وہ رسول جے ایسے پیارے انداز سے معبود یکارے طله طهارت محمرٌ كا ذكر ب مرجار عصومٌ فرمات بين كه طله عنوايك جيمونا الف بھی ساتھ ہے، جو طله کے اوپر ہے طله ، لینی منبع ہے لفظ طلبه طہارت کا اور اس سے لفظ تطہیر ہے تو طلعہ کا لفظ رسول کے لئے رکھاتطہیر کا لفظ بٹی کے لئے

ركها (صلوة) تطهير مين يانج حرف بين، كيونكه پنجتن كا ذكرتها تو لفظ تطهير ركها\_ يهان لفظ طلبه أركها ذكرايك كانقاليكن ايك ججعوثا الف لگا ديا ليني بيه بتا ديا كه جو بزاالف ہوتا ہے وہ کسی حرف سے ملانہیں کرتا ، تو رہے تجیب بات ہے کہ دوسرے لفظ کو اویر ے نہیں ملنا ہے بلکہ پیروں کے یاس سے آ کر ملنا ہے، قدموں سے لیٹنا ہے توحید کے ( صلوٰ ۃ بڑھئے ) میں اب کیا کروں عربی میں چھوٹا الف بھی ہے مگروہ ہمیشہ اوپر ر ہتا ہے وہ ہمیشہ بلندی بر رہتا ہے۔ وہ الف ایساہے جو تو حید کی الف سے مل نہیں سکتا۔ طلبہٰ کے اوپر پیرچھوٹا الف کون ہے؟ اگر منظر دیکھنا ہے تو فتح کمہ کے روز دیکھو طاله كوقدم يرطهارت كوقدم بين بيرچمونا الف بوتو قرآن كروف يس راز ہیں اور بہت سے راز ہیں اور عجیب بات ہے کہ جسے ن والقلم کہتے ہیں، لیمین کہتے ہیں جسے حم اسجدہ کہتے ہیں ،جس کو ق کیے جس کو مزل کیے جس کو مدثر کیے تو دنیا میہ کیے کہ جب آیات سورہ اعراف کی ایک سوستاون اور اس کے بعد کی آیت ایک سو الهاون الكَذِينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيُّ الْأُمِّيِّ الدَّاسِ كَ بعد كَي آيت من فَمَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّي يعنى دونون آيتين برابرى بين سوره اعراف مين ایک سوستاون اورایک سواٹھاون اب جوتر جمہ کیا تو کہا کہ اُمی کےمعنی ہیں کہ رسول اُ أى، نبي أى كه جس كونه يرهنا آتا تھا اور نه لكھنا آتا تھا سارے فضائل ايك طرف، ساری آیتی ایک طرف ،ساری عظمتیں ایک طرف، ایک لفظ کے معنی نے نی کی شخصیت کو کہاں اور کس منزل پر پہنچایا؟ تقریر آج صرف ختمی مرتبت کی نذر ہے غور کیا آ ب نے اُمی ،ساری اُردو کی اور سوسال پہلے کی چھپی ہوئی پرانی لغتیں ر سیکھیں اُمی کے معنی وہ کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایبا کہ جیسے پوری زندگی اس کی ای طرح گزری که نه وه پرهنا جانبا تھا نه وه لکھنا جانبا تھا لیکن بورے

قرآن میں لفظ أی صرف دو بار استعال ہوا حضورً کے لئے اور اِنہی دوآ بات میں سورہ اعراف میں۔ساتواں سورہ ہے کلام یاک کا جس میں بید دو مرتبہ لفظ آیا ہے لیکن عجیب بات ہے ترجمہ کر رہے ہیں کہ اتباع کرواس کی جو نج ہے، رسول ہے اورأمی ہے غور کیا آپ نے خاص طور پر بیچے اور جوان غور کریں کہ جب کسی کا نام ليت بين اورعبده ديتے بين تو كم عبده يبل ملتا ب، برتر عبده بعد مين ملتا ب مثال دول عجے نے آ تھویں باس کی نویں میں پنجا، میٹرک باس کرے گا، پھر کالج میں بِنْجِ كَا، B.A پھر M.A وْكُريال بِرْحْتَى جائيل كَي وْكُريال ٱلني نَبِيل بول كَل بِهِ نے تہمیں رسول بنایا، نئی بنایا، اُئی بنایا۔ رسول پہلے، پھر نبی ہوئے پھر اُمی ہوئے، اب ترجمہ کیجے!اطاعت کرد اس کی جو رسول ہے، بی ہے اُمی ہے۔ یعنی بغیر ير هالكها بيعن اب جو دُكري آئي ، دُكريال ديكهين آب نے اب جو دُكري آئي ندلکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے بیسب سے آخر میں ڈگری ملی تو اب کیا ترجمہ کریں اس کا سب نے تو اُمی کے معنی لینی اتی شخیم کتاب آپ کے ملک ہے چیبی ہے کدرسول أى اور بورى كتاب ميں يا ظاہر كيا كيا كدرسول ب ير ها لكھا تھاند أسے يراهنا آتا تھاندأے لكھنا آتا تھا تو ہم كيوں بحث كريں تاريخ ہے، ہم كيوں بحث كريں حديث سے ـ كيا ضرورت ہے كہ ہم خالفانه بحث كريں ہم كيوں نه قرآن سے یوچیس کہ أے لکھنا آتا تھا یا پڑھنا آتا تھااور اگر حدیث ہے یوچھنا ہے تو اوّل کماب حدیثوں کی صحیح بخاری ہے یانچ مقامات یرامام بخاری نے بیلکھا ہے كمآ خرى وقت ميں رسول نے بيكها كةلم دوات لاؤ تا كميں كچھ لكھ دول، جے لكھنانېيس آتا وه قلمنېيس مانگا كرتا ورنه حديث ميس پيرېبيس كقلم دوات لاؤ اور ميس لکھوا دوں اے ککھنانہیں آتا، دوسرے کے لئے مانگا ہے منٹی بیٹھا ہے، پرائیویٹ

CENTRAL CENTRA سكرٹرى بيشا ہے ليكن حديث كے جملے بيہ بين كدلاؤ ميں كچھ لكھ دوں تو كون قلم مائلے گا؟ جے لکھنا آتا ہے وہی تو قلم مائلے گا اب دوسرا جملہ آپ کے اذہان کے لئے بیتخفہ ہے یہ جملہ، جب بیمعلوم تھا کہ ان کو ککھنانہیں آتا تو قلم دے دیتے نہیں آتا تھا کیا لکھے گا ؟ دے دوقلم کسی بے پڑھے لکھے کو آپ قلم پکڑا دیں کسی کا کیا نقصان؟ اے لکھنا ،ی نہیں آتالیکن بیمعلوم تھا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ بھی دے گا، توآب بيكيس كك كدية موكى بات حديث كى توقرآن من ن والسفكم وك یں۔ کے وُٹ قتم ہے ن کی قتم ہے قلم کی اور قتم ہے اس تحریر کی جو ستقبل میں کھی جائے گی اوراس کے بعد ما آنت بینعمة ربّك بمجنون اے ربى الات سے تم دیوانے نہیں ہو۔ پہلی وحی اقراء دوسری وحی کوثر اور تیسری وحی میں یہ ذکر ہے اور گیارہ بجری میں قلم مانگا ہے تیسری وحی میں یہ بتادیا کہ قلم مانگو کے تو اس قلم کی قسم تحریلکھی جائے گی اس تحریر کی قتم، ویوانہ کہا جائے گا مگر ہم پہلے سے کہدرہے ہیں کہتم دیوانے کبھی نہیں تھے اور نہ دیوانے ہو گے اس قلم کی قشم اچھا اب اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پہلی دحی یانچ آیتی مسلسل غار حرامیں پوری دنیا مانتی ہے اِفوا باسم رُبِّكَ الَّذِي خَلَقَ يِرْهُوا يَ رب كے نام سے كه جس نے انسان كوخلق كيا فور كياآب نے نهاہ لكھناآتا بنداے يرهناآتا بيل وي آتى باتوملك کہدرہا ہے کہ پڑھو جسے پڑھنانہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ تو آپ کہیں کہ دہرایا جار ہا تھا کہ سامنے کی بات نہیں تھی تو اب آیت تو پڑھے تیسری آیت کو پڑھئے افسے راُ ورّ بُّكَ الْلاَكْوَمُ O الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اللهِ اللهِ وَي مِن بِرْ صِنَ كَا بَعِي وَكرآ بِ كهدرے كه ندلكھنا آتا تفاند يڑھناآتا تفاہم نے قلم كے ذريعے ہے علم دياكه پڑھوہم علم دے چکے قلم کے ذریعے کیا مطلب ہے عَلَّمَ بالْقَلَم ۔ہم نے سب

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O سے پہلے قلم کو بنایا، ہم نے سب سے پہلے لوح کو بنایا، اوّل ما خلق الله نورى، ہم نے سب سے پہلے نورکو بنایا۔امام سے یوجھا گیا کہ تفریق کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے جبکہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ سب سے پہلے قلم ،سب سے پہلے لوح ، سب سے پہلے کتاب ہے فرمایا جولوح ہے وہی قلم ہے جوقلم ہے وہی نور ہے اور اس سے حکم ہوا تھا کہ قلم جلاؤ وہی قلم بن کے سب سے پہلے لوح پر چلا وہی نور تھا جولکھا تھا وہی غارحرا میں بڑھا گیا کہ پڑھو۔لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا۔ (صلوة) بيسبتمبيدي بحث إب بات آكے آئے گي تو يرهواب اگر دوسري دلیل نہ دیں قرآن ہے تو بات نامکمل رہ جائے گی۔ بیسورہ کیمین ہے آ غاز کیا گیا تَهَا كِيرسوره ن والقلم اب بيسوره رحمٰن الكير حُسل عَلَيمَ الْقُو انَ ﴿ خَلَّهُ ، الْانْسَانَ۞عَلَّـمَهُ ٱلْبَيَانَ۞رحْن نےعلم قرآن دیا پھرانیان کوخلق کیا پھراس کو بیان سکھایا تر تیب دیکھی آپ نے ،علکھ الْقُور ان پہلے قر آن کاعلم دیا پھر پیدا کیا حَلَقَ الْإِنْسَانَ يَهِلِعُكُم قرآن ديا پھر پيدا كيا-صاف صاف كهدر ہاہے كدرخن نے يهلے قرآن كاعلم ديا پھر خلقت كى پھر بيان ديا يعنى بيان بعد ميں ديا ۔قرآن سكھا چكا تفا ابھی نطق میں نہیں آیا تھا۔ جب خلقت کرلی، جب نطق میں آیا، جب ہونٹول پیہ آیا تو پورے قرآن کو پڑھ جائے وہاں ہے لکھتا پڑھتا ہوا آیا تھا۔ دلیل کیا بنارہے بن كربهي لكيت موئے نہيں ديكھا، كھي يرصت موئے نہيں ديكھا۔ تاريخ ميں صلح حدید پیر مسکه تفاعلیٰ نے لکھا رسول نے کہا کہ کہاں ہے میرا نام دکھاؤ میں کاٹ دوں۔اچھا کا تب تو بہت سارے بتھے،ایسے کا تب وی جوکوئی کامنہیں کر سکتے تتھے نەمىدان جنگ میں جا سکتے تھے نەلڑ سکتے تھے نہ وزارت کر سکتے تھے سب کو کا تب و حی بنا دیا پیر کا تب وحی وه کا تب وحی جب کچھ کر بی نہیں سکتے تو بیٹھ کر لکھتے ہی رہو۔

حالات المناسب ا مناسب المناسب اس میں کوئی فخر کی بات تھوڑی ہے، وی آئی ہے تو بہت سے قرآن کھے جائیں۔ اصل کتاب وی تو وہ ہے جولکھتا جا رہا ہے اور محفوظ کرتا جا رہا ہے کہ قیامت تک جانا ہے۔تم سب تکھو، کوئی بھرہ لے جائے ، کوئی کوف لے جائے ، کوئی بہاں لے جائے ، کوئی وہاں لے جائے۔قرآن کی نقل ہر جگہ پہنچتی رہے اس لئے کہ کا تب بنا دیا توجب سب کو کاتب بنا دیا تو اس میں مروان کوبھی کاتب بنا دیا جب یہ آیت آئی تو حضور نے کہا کہ لکھ کرمحفوظ کرلو۔قرآن میں سورہ آل عمران میں لکھ کر ڈال دو۔سب نے لکھی ،مروان نے بھی لکھی۔اب بہ تاریخ کا پوراواقعہ اور جدیدترین حواله مولا نا مودودی کی کتاب خلافت وملوکیت کا، اس میں بیہ پورا داقعہ لکھاہے اور مدینہ سے نکالا جانا ،تو جناب عالی بیلکھ کرسورہ آل عمران میں ڈال دواب جوانہوں فَلَكُما إِنَّ اللَّهُ اصْطُفْي ادَمَ وَنُوْحًا وَّ ال إِبْرِهِيمَ وَالْ عِنْنَ عَلَى الْعُلَيِينَ (آل عران: ٣٣) ہم نے اصطفیٰ بنایا ،مصطفے بنایا ،ہم نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیمٌ کو اور مروان کو، اللہ نے چار انتخاب کیے آ دمٌ کا انتخاب ، نوحٌ کا انتخاب حصرت ابراہیم کی اولا د کا اور مروان کی اولا د کا انتخاب اب بی آیت تو انہوں نے لکھ کر ڈال دی تھی چیکے ہے، اب رسول نے کہا کہ وہ قرآن میرے سامنے لایا جائے بعنی جو کیچھ لکھا گیا ہے اُسے اپنی آ تکھوں سے ملاحظہ فرمایا اور کہا کا ثوآ ل مروان ، تكھوآ لِعمرانٌ ، مروان كوكٹوايا اور آ لِعمرانٌ وہاں پيكھوايا اگريرُ هنانہيں جانتے تھے تو اپنے سامنے لفظ کو کٹوا کر کیسے لکھوایا۔اب یہ بات تو ٹابت ہوگئی کہ جب آ کے کی تقریریں آئیں گی اوّل آل عرانٌ کا ذکر آئے گا تو اب یہ پہ چل گیا كه مروان اور آل مروان كوية و معلوم تهاكه يهال ابراتيم م بعد لفظ عمران جو آ باہے تو عمران سے مراد کیا ہے۔ پوری تاریخ اگر آ ب پڑھیں گے تو کنیت سے جو

China Colombia شخصیت مشہور ہے وہ ہیں ابوطالبً اور جب ہم نے کہا کد اُن کا نام تو عمرانُ تھا تو مليك كركها كنهين نبيس ان كانام توعيد مناف تقاليكن أس وفت كےمسلمان جانتے تھے کہ ابوطالب کا اصلی نام عمران ہے۔اب بحث آئے گی، بات آ گے بڑھے گی۔ تو اب رسول کومعلوم ہے رسول جان رہے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے اور کیا لکھوانا ہے مجھے۔اب بیددوسری بات ہے کہ نداس نے لکھا نداس نے بڑھا۔دلیل بیر بنائی كىكى سے سيكھا بھى نہيں۔ كمه كےكسى مدرسه ميں،كسى بزرگ سے كسى كالج ميں، کسی یو نیورشی میں پڑھتے نہیں ویکھا گیا، نہاس نے تختی لکھی نہ جے لگا کر ا،ب یڑھا۔اگر بیمعیار ہے کہ رسول کو مکتے کے کسی مدرسے میں پڑھتے نہیں دیکھا۔کسی بزرگ کے پاس جا کر سکھتے ہوئے نہیں و یکھا گیا تو میں اگلا جملہ کہوں کہ ملی کے بارے میں کیا خیال ہے ایک لا کھ کتابیں اُمّ القراء مکنے کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ساڑھے جار ہزار قلمی نسخ موجود ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ سے کوئی ایک لفظ بنہیں وکھا سکتا کے علی نے کسی سے لکھنا پر صنا سیکھا۔ سی بھی کتاب سے نابت نہیں کے علی نے سی سے پر صنا سیکھا۔تو علی جیبا انسان کسی سے نہ لکھنا سیھتا ہے نہ پڑھنا سیھتا ہے نہج البلاغہ جیسی کتاب دیتا ہے۔خطوط لکھتا ہے وزرا کو ، آئین ملک کا بناتا ہے۔اینے ہاتھ سے لکھتا ہے تو جب شاگر د الیاہے جو بغیر کسی کے لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے تو محمد تو اُس کا استاد تھا۔ ( صلوۃ ) پوری اسلامی تاریخ نہیں بتا سکتی کدامام حسن اورامام حسین نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا اور امام زمانڈ تک، حدہے کہ اس گھرانے کے کسی بھی فرد کے لئے بیہ کوئی دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اس بیج نے فلال سے پڑھا تھا۔ عجیب معجزہ ہے جب زیدشہید ے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ابتدائی تعلیم آپ کے بچوں

کی کیسے ہوتی ہے؟ بھرے دربار میں سوال ہوا تھا خلیفہ کا دربارتھا جہاں سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کے بیج جوسب سے پہلے پڑھتے ہیں، نثر میں وہ ہماری دادی کا خطبہ خطبہ فدک بر هایا جاتا ہے اور نظم میں انہیں دیوان ابوطالب پر هایا جاتا ہے۔(صلوٰة) دیوان ابو طالب اور خطبۂ فدک پر هایا جاتا ہے یہ بچوں کی ابتدائی تعلیم ہے۔ کیوں دانائے سبل ہے دائرة كن فيكون ہے، كوئى يہ كے كماكھنا یڑھناسکھا بی نہیں ، باپ بحیین میں مرگیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ، آٹھ سال کے تھے کہ دادا مر گیا۔ پرورش کی چیانے بید یکھانہیں گیا کہس نے سکھایا اور بیہونہیں سکتا که کوئی نبی کوسکھائے تو وہ أی ہےاچھاا گروہ أی ہے تو آیت کالتلل دیکھو۔ پہلے رسالت دی، پھر نبوت دی، پھر اُمی بنایا یعنی اُمیّت دی۔ بیتو بات طے ہو گئ کہ وہ پڑھا لکھا تھا اور مزید دلیل حدیث معصوم َ مَنِّ معصومٌ ہے دے دول۔امام محمد تقیؓ فرماتے ہیں (صلوٰۃ) کہ ہمارے جد دنیا کی تمام ستاسی زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے۔ جب تک معصوم نہ بنائے بات سمجھ میں نہیں آتی ،ستاس زبانول میں لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے۔ روانی سے زبانیں بول بھی سکتے تھے تو پوچھومعصوم سے کہ ستای زبانوں میں بات محدود کیوں کی۔اب جو ریسر چ کرے گا وہی ہے بات یا سکتا ہے کہ لفظ ستاس کیوں کہا اس وقت پوری کا نئات میں کل ستای زبانیں رائج تھیں۔ اُٹھای زبانیں نہیں تھیں ورنہ معصومٌ اُٹھاسی زبانیں کہنا تو وہ بھی آپ کو آتی اور تشریح کر دول۔ دسویں امام امام لقی، مدینہ میں ابوالہاشم صحابی پہلومیں ہیں کہ ایسے میں ایک شخص آیا اور آتے ہی اُس نے سلام کے بعد ہندی میں بولنا شروع کیا آ یہ بھی اُس سے ہندی میں گفتگو کرتے رہے۔ کافی دیرتک وہ باتیں کرتار ہااس کے بعد چلا گیا، توابوالہاشم نے کہا کہ مولاً آپ

\$\frac{100-100}{200} کو ہندوستان کی زبانیں بھی بولنا آتی ہیں تو آپ نے کہا ابو الہاشم یہ جو تھیکری سامنے بڑی ہے ذرا اُٹھاؤ، اُٹھائی اُٹھا کرمولاً کو دی۔مولاً نے اپنی زبان پررکھی پھر ابوالہاشم ہے کہا کہ اپنی زبان بررکھو۔ ابوالہاشم کہتے ہیں جب میں نے اسے اپنی زبان بدر کھا تو اب میں ہندی بول رہا تھا۔ امام مجھے سے باتیں کررہے تھے۔ اب میں جس ملک میں گیا اس ملک کی زبان بولنے لگا اس ٹھیکری کے زبان پر رکھنے کے بعدساری کائنات کے کمپیورجو دنیا کی زبانوں کا ترجمہ کررہے ہیں بول رہے ہیں وہ اس امام کی محکری برصد قے کر دیئے جائیں ۔جس کا دسواں بیٹا ایسا ہو کہ دنیا کی ہر زبان بولے اور لعاب میں بیاثر ہو کہ صحالی کووہ زبانیں سکھا دے تو اس کا جد محمر کیسا ہوگا۔اب تقریر خاتمہ برپہنچ رہی ہے تو اب پیر طے ہو گیا کہ لکھنا اور پڑھنا حانتے تھے۔ بات صرف اتن ہے کہ پھرائی کے معنی کیا ہیں اب پچھرہ گیا تو انشاء الله کل (صلوة) مجمع ما شاءاللہ ہے بہت احیما ہے لیکن میں جتنی تیزی ہے اور قوت ے بول رہا ہوں آپ لوگ اتنی قوت سے صلوٰ ۃ نہیں پڑھ رہے۔( صلوٰۃ) کوثر نیازی نے اینے کالم میں لکھا تھا کہ جب میں شیعہ مجمع میں تقریر کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں جیتے جاگتے جنت کے گلزار میں تقریر کر رہا ہوں۔( صلوٰۃ) اور جب میں اپنوں میں جاتا ہوں تو ایبا لگتاہے کہ میں قبرستان میں بول رہا ہوں، تو میں قبرستان میں خدانخواستہ تقریم نہیں کر رہا ہوں۔ (صلوة) سوال بیہ ہے کہ لفظ أمی کے معنی کیا ہیں کہ ہم نے رسول بنایا نبی بنایا اور پھرائمی بنایا ۔ رسالت سے مرتبہ بلند ہے نبوت کا، نبوت سے مرتبہ بلند ہے لفظ أمى كا آخرى ذكري (Degree) ہے ہم نے ابراہیم کورسالت دی، نبوت دی، خلّت دی اورسب سے آخر میں اِنسسی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا بم ن انسانيت كالمام بناديا - جب رسالت ملى توسيبين

CENTED TO THE CENTED OF THE CE کہا کہ مِن ذریقتی جب نبوت ملی تو بینیں کہا کہ مِن ذریقتی خُلَت ملی تو بین کہا کہ کیا میری نسل میں بھی بیعہدہ جائے گالیکن جب قدرت نے آ واز دی کہ ہم نے مہیں امام بنایا تو کہا مین فدیتی کیامیری ذریت میں جائے گار عہدہ ، یعنی سب ے آخری ڈگری (degree) جو مجھے ملی ہے وہ امامت کا عہدہ ہے اور قربانی دینے کے بعد ملی ہے۔ نبوت سے رسالت سے خُلّت سے بڑا ہے مرتبدا مامت کا، کا کنات میں سب سے بڑا مرتبہ امامت کا ہے اورنسل میں امامت جائے گی اس لئے کہ نبوت کوبھی رکنا ہے،رسالت کوبھی رکنا ہے جیتے بھی انبیاء آئے وہ نسل ابراہیم میں آئے، اساعیل کی اولا دمیں نبوت حضور کرتمام ہوئی اور الحق کی اولا دمیں حضرت عيى يرتمام مولى و والعيلي ير نبوت ركى يبال حضور ير نبوت زكى حضرت ابراہیم کومعلوم تھا کہ قیامت تک امامت کو جانا ہے اس لئے کہ نبوت رُک جائے گ گراس پینام کو قیامت تک امامت کے سلسلے سے جانا ہے تو ابراہیم پہلے امام نسل میں امامت جائے گی تو ہر نبی ، نبی بھی ہوگا ،امام بھی ہوگا۔ابراہیم کی نسل میں حضورً نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ایک امریکن آیا کراچی میں اور وہ ریس کرر با تھا Ph.D کرر ہا تھا اسلامیات برتو اس نے مجھے یو چھاامامت جو ہے وہ حسن حسین کو کدھرے ملی۔اس کا سوال بڑا ٹیز ھا تھا کہ اگر حضور ابراہیم کینسل میں امام ہیں تو امامت فاطمۃ ہے ہوتی ہوئی حسن وحسینؑ کوملی اوراگر میں بیہ کہہ دیتا کہ حسن وحسین کوامامت رسول سے ملی تو کہتا کے ملئ کو کہاں سے ملی۔ دیکھیں کیبا پھنسانا تھا اُس امریکن نے مجھے، تومیں نے کہا حسنٌ اورحسینٌ کو امامت دو طرف سے ملی نانا کی طرف سے بھی ملی پایا کی طرف سے بھی ملی ۔ وہ چیران ہو گیا کہ اچھا اگر حسن حسین کو نانا کی طرف ہے بھی ملی اور علیٰ کی طرف ہے بھی ملی علیٰ کو

CERTICIONES CONTRACTOR کس کی طرف سے ملی میں نے کہا کہ بس یمی بات ہے امامت دوطرف سے چل ربی تھی اگر حسن حسین تانا اور دادا ہے یا رہے ہیں تو وہاں بھی عبداللہ اور ابوطالب عبدالمطلبِّ ہے یا رہے تھے پھرتقسیم ہوگئی علیؓ بھی امام رسول بھی امام تو پھر رسول کا مرتبہ کیسے بلند ہوا، نبوت ورسالت تو اپنی جگہ، ایک منصب تو نبی کا ابیا رہے کہ جو تیامت تک جانا ہے اگر امامت ہے تو وہ تو رسول بنایا نبی بنایا اور أمی بنایا تو اب حِتنے بھی لغت دان ہیں اگر انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اب وہ سارے لغت د مکھ جائیں عربی کی ہرلفظ کامنیع ایک ہوتا ہے۔ لفظ وُہراتا ہوں، جہاں اُم سے لفظ بے گا اُمّہ سے امن کمیٹی لین جاہلوں کی امن کمیٹی، آ یکہیں کے جاہلوں کی کمیٹی نہیں أمه كے معنى مركزى كميٹياں، اچھا تو لفظ أم سے أمته بنا تو يہاں مركز تو وہاں لفظ أمی آم سے أمی بنا تو وہاں مركز نہيں اور يہي مسلمانوں كى عادت ہے و كھيئے آ ب مَن ڪُنت مُولاَ کے معنی بھائی ،پڑوی ،غلام ، خادم بیدوہ اٹھارہ معنی بتا دیۓ ادر جب لفظ أمی آیا تو ایک معنی أن بڑھ یہاں اٹھارہ معنی کیوں نہیں بتائے حالانکہ لغت میں دوسوستاس معنی میں لفظ أم كے اور يبلامعني يبال سے آ بنوث كرتے جائيں يبلامعنى وه كشكر جو جنگ كرر با بولغت ميں أم كہتے ہيں۔ پہلے معنى اور اى سے جب لفظ أى بنے گا تو لفظ چلتے جائيں گے تو وہ مركزى علم جس ير يورى فوج کی نظر ہو کہ اگر بیہ کھڑا ہے تو فتح اور اگر بیگرا تو شکست اس عَلم کوعر بی میں اُم کہتے ہیں اور جواس عَلم کو اُٹھائے اُسے اُمی کہتے ہیں۔ایک معنی لے رہا ہوں دوسوستاسی ے اور اس معنی میں بھی رسول أي بيں ۔ آب كہيں كہ جس نے علم أشايا تو اس نے تو تبھی علم نہیں اُٹھایا، واقعاً تبھی عَلم نہیں اُٹھایا، بدر میں ،اُحد میں ،خندق میں ،خیبر میں تمجھی عَلم نہیں اُٹھایا۔ بدر واُحد میں خندق وخیبر میں علیؓ کے پاس عَلم ،موجہ میں جعفر

طیار کے پاس علم تو رسول نے تو مجھی علم لیا ہی نہیں جب اس نے اُم نہیں اُٹھایا تو أى كيے بيد دنيا كاعلم ديكھ رہے ہيں آپ؟ آدم سے لے كرعيسيٰ تك كسى نبي كو شفاعت کاحق نہیں دیا، شفاعت کا علم دیا تمہارے ہاتھ میں ہوگا لوائے حمد یعنی محشر كاعكم أم محمد ك باته ميں ہوگا،اس كے تم أى ہومحشر كاعكم تمهارے باتھ ميں ديا۔ اب برعهده رسالت سے بلند نبوت سے بلنداس کئے کہ ہراُمت مختاج ہے محشر میں شفاعت کی اس لئے ہرایک ہے بیعہدہ بڑھ گیا آ دم آئیں،نوخ آئیں، پوسٹ آئیں،ابراہیمٌ آئیں ہمویٌ آئیں ہیٹی آئیں ہرایک کوشفاعت جائے۔اُمی کا عبدہ سب سے بلند،سب بھیک مانگیں یہال شفاعت کی تو بیعہدہ سب سے بوا۔ آ پ کہیں گے اُمی دنیا میں کہا گیا آ پ نے محشر کے دن علم رکھاہاتھ میں شفاعت کا علم دکھایا ، اب آخری جملے تقریر کے تو دنیا میں علم دکھاؤ تم نے تو کہہ دیا کہ نہ خیبر میں علم نہ خندق میں علم نہ بدر میں علم نہ أحد میں علم يہاں بھي وہ أي ہے وہاں بھي وہ أى ب اب تقرير ك آخرى جملے زيد شہيد نے اين والد امام زين العابدين ے (صلوق) اس سے بہلے میں جملے کہوں کہ بعد رسول لوگوں نے آ کرمولاعلی سے پوچھا کہ رسول نے اینے بعد کیا چھوڑا تو باختیار کہا رسول نے اسے بعد دو چیزیں چھوڑیں امام فرماتے ہیں کہ ایک کتاب چھوڑی اور ایک عُلم قائم چھوڑ ا تو اس نے کہا مولا کتاب تو سمجھ میں آئی میعلم قائم کیا ہے کہا وہ علم قائم میں ہوں۔ قائم رینے والاعلم مولاً کی زبان سے جولفظ نکل جائے وہ مجزہ ہے۔اب تک جو قائم ہے وہ عَلم ہے۔ عَلم کے معنی بلند صلوٰۃ پڑھئے! قرآن اور علم قائم تو اس نے کہا کہ بیعلم قائم کیا تو علی نے کہامیں ہول عَلم تو اب یو چھتے ہیں چو تھے امام سے کہ باباعلیٰ کو نبی نے غدر کے روز ہاتھوں پر بلند کر کے کیوں کہا تھامٹ محفقہ مولاً تو جہاں بیٹے

تھے وہیں مسکرا کر کہا کہ بیٹے غدیر کے روز ہمارے جدنے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علیؓ کوعکم بنایا تھا۔ ایک علم غدر کا ایک علم شفاعت کا غدریہ سے شفاعت تک وہ اُمی ہے اور آخر میں کہوں گا کہ دوسرے معنی اُتی کے جولغت میں لکھے ہیں کہ جہال پر آ کردو دریال جائیں اورمل کرتیسرا دریا چلے تو اسے اُمی کہتے ہیں تو مرکز کو اُم کہتے میں تو تفسیر کرنے والوں نے آئندہ تفسیر عرض کروں گامکر بج الب حسرین یکتی قیلن ا کیے مُفسّر نے ریکھا کہ رب نے گنگا اور جمنا کو ملا ویا ایک سبز پانی ایک نیلا پانی کیکن معصوم اس آیت کی تفسیر بتا چکا معصوم نے کہاتم کیا سمجھے بید دنیا کے دریانہیں بیعلم و نور کے دو دریا ہیں جو ازل سے جاری ہیں اور ساتھ میں ملتے ہوئے چل رہے تتے۔علم ونور کے دریامکر کج البکٹرین پاکتیقیل توجہاں دو دریامل جائیں انہیں اُم كتے ہيں۔ دو دريا ملتے ہوئے تو چل رہے ہيں ابرائيم سے دو دريا چلے ايك اساعیل تھے ایک اسحاق تھے نسلیں ملتی چلیں الگ ہوتی چلیں، یہاں تک کہ مصر کی شنرادی آئےمصرے تو اساعیل کی ماں بن جائے۔حضرت اساعیل قبیلہ بن جُرہم كى بينى بياه كرلائ تونسل عدنان تك يليع عبدالمطلبّ تك ينيج فاطمه مخزوميه كى شادی عبدالمطلب سے ہوئی تو دو بیٹے عبداللہ اور ابوطالب ہوئے ، اب اسی نسل میں ہاشم کے بھائی اسد کی بیٹی فاطمہ "، فاطمہ عقد ابوطالب میں ہیں فرزندعلی ہیں وہب کی بیٹی نسل عبد مناف ہے آ رہی ہے۔ آ مند اور عبد الله ملیں تو محمد کا ظہور ہو، مُحَدِّ كَي بِينَ فاطمةٌ مِوالِوطالبِّ كا بيناعليَّ مِو، مَسرَجَ الْبَحْسِرَيْنِ يَـلْتَقِيلِن، يَخُدرجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُوُّ وَالْمَرْجَانُ جب بيل جائي دونوں درياتُو فَبِأَيّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُسكَلِيّن توتم اين رب كى كون كون كانعت كوجمثلاؤ كي يعنى جهال دو دريامل رہے ہیں وہ عالم انسانیت کے لئے نعت بن رہے ہیں یعنی ہدایت کا سلسلہ بن رہا

ب- ابي آيت خم نيس مولى - يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْ جَانُ جب ممان دو دریاؤں کو ملاتے ہیں تو ان میں سے دوموتی نکلتے ہیں ایک سبری مائل ہے ایک لولو ہے ایک مرجان ہے جوسرخ ہے۔ ایک حسن اور ایک حسین ہے اور پھر ہم دریا کو جدا کر دیتے ہیں اور جب ہم جدا کر دیتے ہیں تو ہم دنیا میں دوبارہ ملاتے ہیں کہ اُمراء اُلقیس کی بیٹی فروہ آئے تو امام حسنؓ ہے شادی ہو اُمراء القیس کی چھوٹی بٹی اُم ربائ آئے توحسین سے شادی ہوادر ایران سے شہرادی آئے توحسین ک زوجسنے زین العابدین کی مال بے اور محمد باقر کی شادی محمد ابن بحر کی ہوتی اُم فروہ ہے ہوتو جعفرصادقؑ دنیا میں تشریف لائیں ، اپین کی شنرادی حمیدہؓ آئیں امام جعفر صادق سے شادی ہوتو موی کاظم دنیا میں ظہور کریں اور موی کاظم کی شادی خراسان کی شہرادی نجمہ خاتون سے ہوتو امام رضاً قدم رنجه فرمائیں۔ امام رضاً کی شادی مصر کی شنرادی سبیلہ خاتون سے ہوتو امام محمد تقی ظہور کریں۔نویں امام کی شادی سائندمغربیدسے موتو امام علی نقی تشریف لائیں۔دسویں امام کی شادی روم کی شنرادی سلیل خانون ہے ہوتو گیارھواں امام دنیا میں قدم رکھے ۔ گیارھویں امام کی شادى بادشاه روم كى يوتى نرجس خاتون يه موتو آخرى امام ظاهر مول\_ (صلوة) تم اینے رب کی کون کون سی نعتول کو جمٹلاؤ گے، اور جب ہم دو دریاؤں کو ملاتے میں اور ایک دریا بنآ ہے اور بہتا ہے تو لغت میں ہم اُسے اُمی کہتے ہیں۔پورا خاندان أى بن گيا يہ بھى أى اورسب كےسب أى بيں اورمحشر تك أى بيں۔اگر آب بركبين كه بم توبس أم كايك بى معنى ليت بين اوروه أم كے معنى صرف بيد ہیں کہ ملّہ اُم القراء ہے یعنی قربوں کی مال ہے ملّہ ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے۔ سارے معنی اور اُم کے معنی مال صرف مال تو وہ اس معنی میں بھی اُمی ہے اور بے

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA اختیار کہا از واج کے لئے کہا کہ بیسب مومنوں کی مائیں ہیں۔أم المونین ہیں رسول کی تمام از واج قیامت تک تمام مونین کی مائیں ہیں، گربھی پنہیں کہا کہ بیٹی ز ہڑاتم مسلمانوں کی ماں ہو، تبھی نہیں کہا۔ میں ذکرِ فاطمة کروں گا۔ آج پہلی محرّم ہے باب اور بیٹی کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔رسولؓ خدانے بے اختیار کہا کہ ساری از واج مسلمانوں کی مائیں ہیں ليكن جب فاطمة كود يكها كها أم ايبهه اينے باپ كى مال ، بيٹي تُو اينے باپ كى مال ہے۔ بیفخر دنیا کی کسی بیٹی کونہیں ملاتو رسالت کی ماں ہے تو نبوت کی ماں ہے۔ بیہ الفاظ نہیں ہیں پر کیٹیکل (practical) کر کے دکھایا بٹی آئے تو رسول خدا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائمیں۔ کا ئنات کے کسی انسان نے بٹی کی اس طرح تعظیم نہیں کی - تاریخ بڑھ جائے کی نی نے اپنی بٹی کی تعظیم نہیں کی اور نہ حضور کی وصیت تھی کہتم سب اپنی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کرنا۔ بیہ ہم سے شروع اور ہم برختم اورا گرمتہیں اس سنت برعمل کرنا ہے تو اپنی بیٹی کی تعظیم نہ کرنا بلکہ رسول کی بیٹی کی تعظیم کرنا ،سنت رہے ہے کہ اگر میں اُٹھتا ہوں تو تم نام بن کرعقیدت ہے سر کو جھکا

خورشید آسان ادب کا طلوع ہے وصف جناب فاطمہ زہرا شروع ہے اے قلب قلب قلب عصمت مریم رجوع ہے اے طبع سلیم وقت خضوع وخشوع ہے اے قلب قلب عصمت مریم باک پردہ مرگاں کو ڈال دے مردم کو جلد اپنے مکاں سے نکال دے کہتے ہیں جس کو شافع محشر وہ فاطمہ ہے جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ سے جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ سے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے جس کے چھن گئی جیادر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سر وہ فاطمہ سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا طب کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا طب کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تا سیٹے کا جس کے تاہ کٹا سے دو تاہ سے دو تاہ کٹا سے دو تاہ سے دو

## 

کیا کیا مصبتیں تہیں اُمت کے واسطے آئیں گی روزِ حشر شفاعت کے واسطے

وہ جس نے بیچے کے سریہ ہاتھ رکھ کر دعدہ کیا کہ بیٹامخشر میں میں آؤں گی۔ بیٹا تو گھبراتا كيوں ہے؟ تيرے جا ہے والوں كو ميں بخشواؤں گي بالوں كو كھول كرلوائے حمد کے بنیج اس مال کا وعدہ اور یہ وعدہ کہ بیٹا جب مدینہ سے تواٹھائیس رجب کو جائے گاتو تنہانہیں جائے گا۔ یہی و جھی کہ بائیس رجب کے بعدروز کامعمول ہو گیا تھا کہ روز جنت البقیع میں روتے ہوئے رخسار کو ماں کی قبریر رکھ دیتے۔ بہن و کیورای تھی کہ بھائی بڑا تھا تھا معجدے واپس آتا ہے۔ کی ون سے و کیورای تھی۔ بھائی بھی خاموش بہن بھی خاموش،رجب کی پھیس تاریخ سے محلّہ بن ہاشم میں عجیب سناٹا ہے اور ایک بار بہن نے بہ بھی دیکھا کہ بھائی بہت خاموش ہے ہیہ ستاکیس رجب کی شام تھی ۲۰ ھ حسین نے مغرب وعشاء کی نماز تمام کی مصلّے پر تشریف فرما سے اور پہلو میں وقت کے مشہور جارعبداللد بیٹھے تھے، جو جارعبداللد مدینے کے کیے جاتے تھے۔ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبدالله ابن زبیر، ایک عبدالله این عمّاس اور حسینً ابوعبدالله سب عبدالله حسینً کی کنیت ابا عبداللّٰدیدیائج اشخاص تھے اب تاریخ کا مؤرخ کہتا ہے کہ محد کا دروازہ سامنے تھا ہم نے دیکھا کہ حکومت کا سیابی مع جوتوں کے معجد میں داخل ہوا۔اس نے جوتے نہیں اُتارے اور اپنی کمرے ایک خط نکال کر حسین کی طرف پھیکا خط أشانے سے پہلے حسین نے کہا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُونَ خطوا أَهَا يَا اور بغير یر مصے چلے تو چاروں نے سوال کیا کہ خط میں کیا تھا؟ کہا شام کا حکران مرگیا۔ خط نہیں پڑھا کہا گورزنے ہمیں بلایا ہے،معدے کھر میں آئے، بہن کا دستور تھا کہ

يلے بہن دسترخوان چنتی تھی، تمام بن ہاشم ببلو میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک طرف على اكبّر، ايك طرف عيّاسٌ ، ايك طرف عونٌ ومحرٌ ، قاسمٌ ، عمران بن عليٌّ ، عبدالله بن عليٌّ ، جعفر بن عليٌّ مجمد حفية ببنيس ، بجيال سب ساته آح جب بهائي آيا تو بهن نے دستر خوان چنا۔ بن ہاشم بہلو میں بیٹھے لیکن بہن در پر کھڑی د مکھ رہی تھی که روز جو کھانا کھاتے تھے تو بچوں سے گفتگو کرتے رہتے تھے، آج خاموش ہیں۔نوالے آ ہستہ آ ہستہ اُٹھا رہے ہیں، بہن دیکھ رہی ہے مگر پچھنہیں یوچھتی۔ دستر خوان بڑھ گیا۔ ہمیشہ تو بہن دیکھتی تھی کہ بھائی حجرے میں طلے جاتے ہیں مگر آج بھی حجرے ہے محن میں جاتے ہیں بھی محن سے جرے میں آتے ہیں، بھی آسان کو دیکھتے ہیں گر یوچھتی نہیں پریشان ہیں ایک بارحسینؑ نے مژکر آ واز دی زینب میرالباس لا نا،ميرا عمامه لا ؤ ،ميري عبا لا ؤ ،ميري كمر كاپيځا لا ؤ ، بهن جا كرلباس لا ئي مگر يو جها نہیں کہ لباس کیوں مانگا ہے؟ لباس زیب تن کیا کمر میں پڑکا باندھا تلوار حماکل کی سر پر عمامہ رکھا، چاہتے تھے کو محن ہے قدم بڑھا ئیں اور عصمت سرا کے دروازے تک پینچیں کہ ایک بار بہن نے حجروں کی طرف رُخ کیا عون ومحدٌ ذرا باہر آؤ ماں کی پہلی آ واز یہ بیجے دوڑتے ہوئے ،تلوار کے دیتے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہا بچو ماموں کہیں جا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جارہے ہیں؟ ماموں کے پیچھے چیچے جانا، ماموں سے یوچھنانہیں کہ کہاں جا رہے ہیں جہاں جا کی عون محمد ساتھ جاؤ،اے عون ومحمد میرے دودھ کی تتم اگر ماموں کی طرف کسی کی آ کھ اُٹھے تو چرے برآ کھ ندر ہے، اگر کسی کا ہاتھ اُٹھے تو اس کے جسم پر ہاتھ ندر ہے، جاؤ عونؑ ومحدٌ زہراً کی کمائی تنہارے حوالے، زینب کی آواز گونجی تھی کہ ایک بار اُم فروہ اپنے حجرے ہے باہر آئیں، یہ بیوہ حسن ہیں، ایک بار



آواز دی میرے تعل قاسم حجرے سے باہرآؤ بیٹا، ایک آوازیر ماں کی قاسم آئے تو مال نے کہا دیکھو بٹا چھا کہیں جارہے ہیں، پھوچھی نے بچوں کوساتھ کیا ہے، بٹاتم بھی چیا کے ساتھ جاؤ ،اُم لیٹی باہر آئیں ،کہاعلی اکبرٌ باہر آؤ دیکھو باپ کہیں جارہا ہے، بھانجے، بھتیجے ساتھ ہیں ابھی یہ مجمع بڑھ رہا تھاصحن میں، من کیجئے بہت روئیں گے آب بس دو جارجملوں کی زحت اس سے زیادہ نہیں ،عباس کا حجرہ وہاں تھا یعنی جہاں صدر دروازہ لینی جہال در بانی کا کام بھی کرتے ہیں اور گھر کی خبر گیری بھی رکھتے ہیں روز مرہ کے مطابق کھانا کھا کر بستر پر پہنچ چکے تھے۔چھوٹے بیٹے کو اُٹھا کر سینے پر بٹھا کیکے تھے۔ پیار کی باتیں تھیں کہ بچہ ابھی سو جائے گا تو میں بھی سو جاؤں گا-ایک بار دروازه کھلا لبابدزو جیمتاس اندر آئیں بیجے کا باز و پکڑ کرالگ ہٹایا كها اے ميرے والى و وارث! آقاكبيں جا رہے ہيں، آپ آرام كررہے ہيں؟ ایک مرتبه عباسٌ أمٹھے ،تلوار کو اُٹھایا اور کہا آ قانے کھانے کے وقت تو کہیں جانے ك لئے نہيں كہا تھا، اچا تك مولاً كہاں جارب بيں ؟ باہر آئے سركو جھكا كركہا آ قايملے كون نبيل بنايا آب نے ؟ حسينٌ فرماتے بيل كه بم نے جا باعباس كه بم تنہا جا کیں گرزینٹ نے بنہیں جاہا کہ ہم اسکیا جا کیں ،اچھا جیسی تم سب کی مرضی چلوساتھ چلو،سب ساتھ ہطلے محلّہ بنی ہاشم میں آخری باراس جلوس کی شان دیکھی كن - آقا آكة آك، سب ساته على اكبر، قاسم ، عول محد ، عباس محد حنفية، ابن عبّاس جلوس بری شان سے دربار ولید تک پہنچا تو آپ نے کہا تھہروتھہروسب یہاں رکومیں اکیلا دربار میں جاؤں گا اگرمیری آواز بلند ہوجائے عباس تم داخل ہو جانا، تکوار کے دیتے پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹہل رہے ہیں عبّاسٌ دروازے پر،حسینٌ اندر، گفتگو ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ ولید نے کہا یز یدخلیفہ ہوا بیعت سیجئے تو حسین نے

حوالا تربية من الله من من الله من الل کہا کہ جو کو جواب دیں گے، اندھیرے میں کیا بیت کرنا استغفراللهُ مَعمُومٌ اور بیہ جوابنیں دے سکتا۔ میراعقیدہ ہے کہ حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ جس بیعت لینا روشن میں بیعت لینا بلکہ حسین نے بیتاریخی جواب دیا کہ ہم الل بیت نبوت کی کی بعت نہیں کرتے ، اہل بیت نبی اور ہیں اور اہل بیت نبوت اور ہیں اہل بیت نبی وہ میں جو نبی کے ساتھ رہے ہیں جار و بواری میں اور الل بیت بوت وہ ہیں جن کا مقام سدرہ کے اس مقام پر ہے جہاں تک وہ معراج پر گئے۔ جہال تک نبوت ہے وہاں تک نبوت والوں کا گھر ہے جا ہے وہ مقام خانہ کعبہ ہو، جا ہے وہ مقام قوسین اوادنیٰ ہو، نبوت والے کسی کی بیعت نہیں کیا کرتے۔مروان نے آواز دی ولید کیا کر رہا ہے حسین ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ولید خاموش ہے، بیعت لے ورندسر کاٹ لے توحسین نے بلٹ کرکہا ،اے نیلی آ تکھوں والی کے میٹے تیری مجال سے بی ہاشم کی شان تھی کہ ماں کی طرف اشارہ کر کے شجرہ بتانا اس گھرانے کی شان تھی یباں مروان کو ڈانٹا''ا بنُ الزرقا'' نیلی آ تکھوں والی کے مٹے، یعنی کنیر کے زنا زادے تیری مجال کہ تو حسین کے سرکی بات کرے۔ تاریخ للحق ہے کہ ادھر آواز بلند ہوئی ادھر پہلی تھوکرے دروازہ کو ہلا کرعیّاسٌ اندر آ گئے ۔ادھرعیّاسٌ برصرب تے ادھر حسین واپس آرہے تھے کہ سینے پر ہاتھ رکھ دیا تکوار برعبّاس کا ہاتھ جاچکا تھا كر حسين نے كہا عباس كيا اس حيت كے ينج موار چلاؤ كے بعباس كر معلوم ب الموار چانا جائے ہو، علی کی موار کے جو ہر دکھانا جائے ہو۔ کیا اچھا ہو کہ میدان میں تلوار چلے، گلیوں میں تلوار چلے گی تو میرے سور ماؤں کولڑتے ہوئے کون و کیھے گا؟ سمجاتے ہوئے کلیوں سے محلّہ بن ہاشم تک پہنچ گئے ۔تقریر کا آخری جملہ کل اس کے آ کے سے عرض کروں گاکل دوسری محتم ہے آج کی حد تک ابھی رائے

میں چل رہے ہے۔ دیکھا سب ساتھ ہیں اگر محسوں کر سکیں تو دل کی گہرائیوں سے محسوں کر ہیں ، دیکھا عب ساتھ ہیں اگر محسوں کر سکیں تو دل کی گہرائیوں سے محسوں کر ہیں ، دیکھا عباس خاموش سرکو جھکائے ہوئے ہیں۔ اچا تک قریب آ گئے ، دیکھا عباس کی آئھوں ہیں آنسو ہیں۔ گلے ہیں بانہیں ڈال دیں کہا عباس میر سے بھائی! میر سے شیر! استے خاموش ، اتنا چہرہ اتر اہوا، کس بات کا افسوں ہے عباس کی خبر گھر تک بہتی گئی ہوگی اور جب در پر پہنچوں گا تو سب سے پہلا سوال شنرادی ہی کہ خبر گھر تک بہتی گئی ہوگی اور جب در پر پہنچوں گا تو سب سے پہلا سوال شنرادی ہی کہ خبر گھر تک بہتی گئی ہوگی اور جب در پر پہنچوں گا تو سب سے پہلا سوال شنرادی ہے شنرادی کی عباس میں ہوتے ہوئے حسین کے سرکی بات ہوئی تھی تو بتاہے میں کریں گی عباس جواب دوں گا بتاہے آتا عباس ، شنرادی کے سامنے کیا جواب دے گا؟

\_\_\_☆\_\_\_☆\_\_



دوسری مجلس صلاۃ اللہ علیما محکس منزر حضرت فاطمہ زمرا مرا بیسم اللہ الرّحلٰنِ الرّحیٰم المرحیٰم الرّحیٰم میں اللہ الرّحاٰنِ الرّحیٰم الرّحیٰم میں اللہ الرّحاٰنِ الرّحیٰم میں اللہ کے لئے درود وسلام محدّ وآل محدّ کے لئے

آج دوسری محرم ہے، عشرہ محرم کی دوسری تقریر مکہ معظمہ میں منعقد ہے۔جو حضرات جدّہ سے تشریف لائے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہماراعنوان کیا ہے جو آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان کے لئے عنوان بتا دول' قرآن کی فتمیں اور حروف مقطعات 'نيه بع عنوان آپ كاس شهر كى مجالس ميس بيرآب و تاب اس ولولے سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ انسان جب کتابوں اور تاریخوں میں پڑھتا ہے کہ کہاں کہاں اور کس طرح حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آبادی کو چھوڑ کر صحراؤں کا بھی جب حال بردھتا ہے اور اس منظر کو دیکھ کر یابند بوں کے باوجود اسے معجزہ ندکہا جائے تو اور کیا کہا جائے .... صلوة - توبس بیے فیصلہ کہ جس نے یہاں مجالس ک بنیادر کھی اُن کا نام سیتب ہے اور مجھے اس برحمرت نہیں ہوئی اس لئے کہ بیالیا نام ے تاریخ میں کہ رسول سے لے کر گیار ہویں امام تک ہرایک معصوم کا ایک صحافی الیا ضرور ہے جس کا نام میتب ہے، اس نام کا بیا اڑ ہے کہ جو کام شروع کردے سیتب سب سے بوی بات یہ ہے کہ جگہ کا نام ہی میتب ہوگیا۔ میں مصائب تو نہیں پڑھرہا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ دوشنرادوں نے خواب میں آ کرمیتب سے

حولار الراقية الإيلام ا کہا کہ تہارے قریب میں ہاری لاشیں فرات میں ہیں انہیں نکالو۔ بیر حضرت مسلم کے بیٹے ہیں اور اس مخص نے پہلی باریہ روضہ بنایا اس کا نام بھی میتب ہے اور بیہ بجیب اتفاق ہے کہ رضوبہ کراچی میں امام بارگاہ کے بانی اور آ دھے کراچی کی عزاداری کے بانی میتب حسین ہیں۔ ای لئے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اسینے بچوں کے نام ایسے رکھو کہ جب تک جیواس نام کے اثر ات باقی رہیں اور ہمارے ناموں براسین نام رکھوای لئے امام زمانہ نے زیارت بڑھتے ہوئے پنجتن یاک کی فرمایا اے آل محکم تمہارے نام کتنے شیریں نام میں کہ زبان پر نام آیا اور دل میں محبت آئی۔ کا سُنات میں کسی جگدنام میں بدائر نہیں ملے گا ایک چھوٹا سانام فاطمة ے۔ بی بی کے ننانو سے ایک کم سونام ہیں آج کی تقریر شنرادی کی نذر اور آغاز میں آب نے ساسرنامہ کلام میں وہی آیت یہ سن واک لُقُرْانِ الْحَکِیْد و إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوسَلِينَ (عَلَى صِراطٍ مُّستَقِيْد (اےسيدوسردارآب كاشم اور قرآن کی قتم آپ مرملین میں سے ہیں آپ نبی مرسل ہیں تو جو خدا کی ذات ختی مرتبت کی قتم کھا کریہ کہے کہ آپ مرسل ہیں۔ آپ رسول ہیں تو اس کی رسالت کا کیا یو چھنا۔ ظاہرہے اس سے بوھ کرکسی کی رسالت نہیں ہوسکتی، اگر وہی رسول جس کی قتم خدا کھائے اور اگر وہ رسول اپنی زبان ہے کسی کے لئے یہ کہہ دے کہ یہ میرا ایک فکڑا ہے، یہ میرا ایک حصہ ہے، یہ میرا ایک جُز ہے۔ تو اُس فکڑے کی کیا منزلت وعظمت ہوگی ؟ مثال آپ کے سامنے کی دونگا یعنی لوگ کہد دیتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ میرا نکرا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے تو اب سیصرف رسول کا حصنہیں ہے، پیرتک رسول کا تکزانہیں ہے رسول سرسے پیرتک رسول ہے، فاطمہ جسم كا حصة نيس بكدرسالت كاحصه بين توجوكل ميس بوه جُز مين بهي موكا ليعني

CERTIFIED (\$ ) \*\* CERTIFIED (\$ ) \*\* کل رسول ہے تو اس کا ایک تکرا یا بد کہوں میں اس کا ایک حقدرسول نہیں ہے لعنی جم كا مرحصة كل رسالت ب، بات واضح نهيس مويار بى ب- جب تك ميس بات واضح نہ کر لول گا میں آ گے برهوں گانہیں اور دلیل سے بات کرول گا الیانہیں ہوگا کہ ذہن میں خلش رہ جائے۔ دل میں خلش رہ جائے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کررہے ہیں۔ چار دیواری بن ہوئی ہے لیکن میہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حطیم بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ بھی ایسا ہوا کہ آپ حطیم کے ﷺ ہے نکل جا کمیں ، بھٹی آپ کو تو صرف حارد بواری کا طواف کرنا ہے نہیں ہرشارع نے ہر نبی نے ہر پنجبر نے ہر ا ہام نے کہا کہوہ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ وہ کُل ہے، یہ جڑ ہے،کین کیسے میں شامل ہے۔طواف مہیں باہر سے کرنا ہے۔اگر مقام ابراہی ی خانہ کعید کا جز ہوتا تو بی علم ہوتا کہ اس کو بھی طواف میں لے لویعنی حضرت ابراہیم کے قدم، اس کی سرحد میں رہنا ہے بعنی اس کی سرحد سے یارنہیں جانا ہے وہ حصہ نہیں حطیم کا کلڑا خانہ کعبہ کا جز ہے کیے میں شامل ہے کیونکہ تغیر نہیں ہوسکی تھی سادہ چھوڑ دیا گیانہیں تھے اتنے میے قریش کے یاس نہیں بنا سکے تو بعد میں بھی دیوار میں شامل نہیں کیا گیا لیکن طواف میں شامل ہے یعنی جوکل ہے وہ جُز ہے۔ فاطمۂ میرا ایک حصہ ہے ،جزُ ہے تووہ بڑ جو ہے وہ گل ہے الگ نہیں ہے اور یہاں دحی آئے گی۔اگر رسول پر وحی آئے گی تو کیا ایک مکڑے پرنہیں آئے گی ملک آیا نبی پر اور وہ کہدرہے ہیں کہ یہ میرا ایک حصہ ہے۔ یہ ہاتھ میرا ایک حصہ ہے کیونکہ یہ جز ہے اس پر وی نہیں آئے گی۔ دل برآ گئی، دماغ برآ گئی، نہیں جو جے ہیں وہ آئین سب برلا گوہوگا، تواس کئے رسول کہدر ہا ہے دنیا جران ہوتی ہے ای لئے مارے آئمہ نے کہا کہ آپ صاحب وی تھیں صحیفہ فاطمة موجود ہے۔ یعنی نبی پر وی آئے گی تو فاطمة بر بھی

ملک آئے گا اور یہاں تو وحی لے کرآتا ہے وہاں آئے گا تو چکی بھی یسے گا، بچوں کو سلائے گا بھی ،جھولا بھی جھلائے گا،صلوۃ لینی یہاں آ کر خادم بن جاتا ہے ملك تو جتنی دیریہاں ملک رہنا ہے تو کیا کیا باتیں زہرا ہے کرنا ہوگا، رسول کے پاس مبح آرڈر(Order) کے کر آیا وی سنائی اور واپس، یہاں آیا تو ایسا دل نگا کہ جانے کو دل ہی نہیں جاہتا تھا وہی جریل جو روز وی لے کر آتے ہیں جب زہراً کی خدمت میں آئے تو اب جانے کو دل نہیں جا ہتا سلمان فاریؓ آئے گھبرا کر دروازے ے واپس ہو گئے، بہنچے رسول کی خدمت میں کہ بردا حمرت کا ماجرا دیکھا، بچے زہراً کے سور ہے ہیں اور زہراً چکی یہتے ہوئے تھک کرچکی پر اپنا سر رکھ کر سوگئیں ہیں۔ چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہاہ۔ میں حیران ہوں کہ ید کیا ماجرا ہے کہا حیران کیوں ہو جبریل موجود ہیں، میکائیل موجود ہیں۔ (صلوۃ) جُزیے زہراً میرا ایک حصہ ہے اب بات آ گے بڑھ جائے گی فاطمہ میراایک حصہ ہے تواب تعظیم کو أتفس كے كل ميں نے يہ جملہ چھوڑ وياتھا تقرير ميں تعظيم كو أتفيس كيا مطلب ہے تعظیم کو اُٹھیں۔ بینی آئی اب بیزندی شریف ہے مشہور کتاب ہے ترندی لکھتے ہیں كەرسول أٹھ كر كھڑے ہو گئے۔ زہرا آئيں، رسول أٹھ كر كھڑے ہو گئے۔ اب اگلا جملہ لکھتے ہیں کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹی کو بٹھادیا اور خود کھڑے ہیں۔ یہ اضافہ ہے اس میں اور ہمارے یہاں تو صرف یہ ہے کہ زہرا آ کی اور رسول ، کھڑنے ہو گئے اور ترمذی شریف میں یہ ہے کہ زہراً آئیں تو خود کھڑے ہو گئے اورجن مندیر بیٹھے تھال پرزہرا کو بٹھایا خود کھڑے ہیں کل کا جملہ آپ کو یاد موگا کہ ان نے اپنی بٹی کی تعظیم نہیں کی اور نہ بعد میں بی نے بیتھم دیا کہ کوئی امام کوئی ٹمالم یا اُمت اپنی بیٹیوں کی تعظیم کرے۔ یہ داحد مثال ہے آپ جب تک اس

جہلے کی عظمت تک نہ پہنچ سکیں گے کہ نج تعظیم کر رہا ہے اپنی بیٹی کی کہ گئ بھی موجود ہیں اے مدینے میں کونی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علیٰ آئے اور رسول اُٹھ کر کھڑے ہو گتے ۔ علیٰ کا مرتبہ بحثیت امام اور شوہر بہت بلند ہے۔ ویکھتے میں بہت نازک منزل ہے گزرر ہا ہوں اور بیج جوان اینے ذہنوں میں محفوظ کریں بڑی اہم منزل ہے۔ علی کا مرتبہ بحثیت امام اور شوہر فاطمہ سے بلند بے لیکن جب زہرا آتی ہیں تو رسول تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔علیٰ جب آتے ہیں رسول اُٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے کیوں کیا بات ہے تو اب پہۃ چلا کہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہور ہی ہے جزور سالت کی تعظیم ہورہی ہے۔ زہرا کے عہدے اور منصب کا تقاضا تھا کہ رسول اپنی برابر والی بعنی مردوں کے لئے رسول کا منصب ہے عورتوں کے لئے رسول زہڑا ہیں اور جب دوالک جیسی حیثیت والی شخصیتیں آ منے سامنے آتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے ك تعظيم كرتے ہيں، على كا منصب بعدرسول شروع ہوگا على ابھي امام نہيں ہيں۔ ابھي -خلیفہ نہیں ہیں علی ابھی فقط وزیر ہیں جب رسول کی وفات ہوگ۔ جب منصب ملے گا۔ زہراً کا منصب رسول کے سامنے موجود ہے، یعنی منصب زہراً رسول کے ساتھ ساتھ چل رہاہے۔ بیورتوں میں تبلیغ کریں وہ مردوں میں تبلیغ کریں منصب برابر ہیں۔( صلوٰۃ) صرف فرق ہیہ ہے کہ وہ مرد ہیں، بیغورت ہیں۔منصب ساتھ ہے، جو جُز ہے، وہ کُل ہے۔ اب میں اور آ گے بردھوں ابھی حدیث کی بحث ہے۔ ابھی نفیات کی بحث ہے قرآن سے جب تک بات نہ ہو جائے جب تک آپ کے زہن میں بات جاگزیں نہیں ہوگ \_یٰس O وَالْقُرْانِ الْحَكِيْم فَتَم ہے ياسين كى اور قرآن عکیم کی۔ ہارون الرشید کا دربار ہے کی ابن اسم جیسا عالم دین بیٹا ہوا ہے سوال جواب اور آپ کا آٹھواں امام ہے۔ ایک بار بلیٹ کر کہا بھی ابن آگم

قرآن میں ہمارے جدرسول کا نام کہال یہ آیا ہے تو اس نے کہا بہت سے مقامات رِ آیا ہے کہانہیں وہ جگد بناؤ جہال الله نے قتم کھائی ہواور قر آن کے ساتھ گواہی میں نام لیا ہو، خاموش ہو گیا، کہا فرزند رسول ہمیں نہیں معلوم، کہا ہاں پڑھو بیچیٰ ابن اکثم بيآيت يس ( وَالْقُوْانِ الْحَكِيْمِ جارے جدكانام يلين بے اور قرآن كي كوابي گوائی کے ساتھ اللہ نے لیایا ۔ بی نام ہے اوھر اُدھر کی باتیں ہوتی رہیں ول میں خلش ہے کہ فرزند رسول آپ نے اس نام پر اصرار کیوں کیا۔ سارے ناموں کو چھوڑ کرآپ نے بیام کیوں یو چھنا جاہا آپ کہنا کیا جائے تھے؟ کہا ہاں کیلی بن اکثم ہم کہنا میہ جائے تھے کہ تونے سورہ صافات بڑھی ہے کہا ہاں مولا بڑھی ہے کہا تم نے اس میں یہ پڑھا کہ اللہ ہرنج کے کارناہے بیان کر کے ہرنبی پرسلام کرتاہے کہا ہاں پڑھاہے۔تم نے پڑھاسورہ صافات میں کداللہ کہتا ہے کہ سلم علی توج فی ا المعلِّمينَ بماراسلام ہو ہارے عظیم بندے نوخ پر کہا پڑھا، کہا اس سورہ میں تونے یہ بھی پڑھا سَلْمٌ عَلْمی إِبْداهِیْم سلام ہو ہاراابراہیم پر،جس نے قربانی پیش کی اورامتخان میں کامیاب ہوئے کہا پڑھا کہاتم نے یہ بھی پڑھا کہاللہ کہتا ہے سکھ عَلْي مُوسِي وَ هُرُونَ سلام بوجارے ني اور بندول موكَ اور بارون بركها مولا پڑھا ہے خاموش ہو گئے، تو کہا مولا یہ آب نے کیوں یو چھا تو مولانے کہا کہ یکی ا بن الثم تم نے یورا قرآن پڑھا یہ بتاؤ کہ ہرنبی پرسلام کررہا ہے اللہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے بیہی کہا کہ آل نوح پرسلام، آل ابراہیم پرسلام، آل موی پر سلام، آل بارون برسلام، نہیں بورے قرآن میں کہیں اللہ نے نبی برتو سلام کیا، کیکن اس کی اولا دیرسلام نہیں کیا پھر کہا اس سورہ صافات میں جب سارے انبیاء پرسلام کرچکا تو پھرایک بارخدانے آخریس سلام کیا، سکٹ عکمی اِل یاسین ہر ' نبی برسلام اورلیسن کی اولاد برسلام اس لئے اصرارتھا کد پیچانوقر آن میں ہمارے جد کا نام کلین ہے لیمن بھی ای قرآن میں آل کلین بھی اس قرآن میں ۔ (صلوة) صافات میں کہا گیا کہ تمباری اولادیر جارا سلام جہاں اولاد پرسلام ہواور اولاو اۆل زېراً ہوں اب آپ کی نگاہوں میں عظمتیں واضح ہوتی جائیں دل و د ماغ میں اوراس کے بعد سورہ مرثر میں ارشاد ہوا۔ وَالْكَيْلِ إِذْ أَدْبُونَ وَالصُّبْحِ إِذَا ٱللَّهُونَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ وَنَذِيرًا لِّلْبَشَرِ لَلِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ رویہ ہے۔ اویت آخی (سردؤ میڑ آیت ۳۷۲۳) تم ہے،ہم کو پورے جاند کی تنم بینتیں ہے لے کرسنتیس تک یا کی آیتی آپ کے سامنے پڑھوں گا،سورہ مدٹر چوہتروال سورہ ہے کلام یاک کا بورے جاند کی قتم اور ہم کو جاتی ہوئی رات کی قتم گزرتی ہوئی رات ك فتم آب كوموضوع جارامعلوم بكياب اوركيا چل رباب فتم بائ قرآن اور حروف مقطعات بيموضوع ہے۔اب آب سمجھيں كديس نے بيموضوع اس كئے ا پنایا ہے کہ چیس موضوعات خود بخو داس میں آ جائیں گے بیر تبیب اس لئے رکھی ہے تا کہ میں زیادہ سے زیادہ علمی مواد آپ تک پہنچا سکوں، اس لئے میں نے انتخاب کیا ہے اور آ ب خود دیکھیں گے کہ ایک ساتھ کتنے موضوعات چل رہے ہیں جب آپ عاریانج تقریرین من لیں گے پھر آپ سجھ یا ئیں گے ابھی تو آپ بری محنت کررہے ہونگے سجھنے کے لئے کہ پیرکیا کہنا جاہ رہے ہیں؟

پورے جاند کی شم، جاتی ہوئی رات کی شم، آتی ہوئی چکدار سے کی شم، اللہ نے تین فشمیں کھا کیں پورے جاند کی شم، جاتی ہوئی رات کی شم، آتی ہوئی سے کی شم اور بی شمیس کھا کر بے اختیار کہا، ہماری نشانیوں میں سے ایک بوی نشانی نشانِ کبری ہے، وہ لِاِحْدَن کی الْگُیر جوانسانوں کوڈرانے والی ہے وہی بڑی نشانی جو

ہے جے ہم قتم کھا کر بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری نشانی ہے وہ انسانوں کو ڈرانے وال نے اس کو جنت کی بشارت دی جس نے قدم پیچیے ہٹا گئے اس سے بیزاری کی وہ دور ہٹ گیا ہم اُس کوتو جہنم میں ڈال دیں گے۔قشمیں کھا کر معبودیہ بتائے کہ ہماری ایک بڑی نشانی ہے انسانوں کو ڈرانے والی .....جس نے اس کی طرف قدم برهائ اس کے لئے جنت کی بثارت جس نے قدم پیھیے ہٹائے اس کے لئے جہنم ہے ہم اے آگ میں ڈال دیں گے تو آپ کھے سمجھے کہ قرآن میں رسول کو کیا کہہ کر یکارا گیا؟ اے بشیرونذیر، اے انسانوں کو ڈرانے والے اس کو جنّت کی طرف بلانے والے اامام صادق سے بوجھا گیا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے تو کہاتم نہیں سمجے کہ اللہ تم کھا کر کہر ہا ہے لِاٹ کی الْگُیک ہماری دادی فاطمہ زبرا کا نام بصلوة .....اگروه بشراورنذ ريه تويدنني يُرا لِلْبَشَوب، اب رسالت كا جزشمچھ میں آیا۔ (صلوٰۃ) اللّٰہ کی بڑی نشانی زہراً.....انسان کو ڈرانے والی نڈارت کی منزل بر مردول کو ڈرائیں رسول اور نذارت کی منزل برعورتوں کو ڈرائیں ز برا عبدہ ساتھ ساتھ چل رہاہے۔ اور جس نے قدم آگے برهایا اب خود این نگاہوں سے دیکھے کدرسول کی زیارت کر کے کس کے قدم ادھر اُٹھ رہے ہیں اور کون ہے جو بیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ ہے زہرا کی عظمت اور ایسی و لی عظمت نہیں ہے نٹانوے نام خدانے خودر کھے ہیں اور ایک ایک نام میں زہرًا کی عظمت کو چھیا دیا۔ مملی کہا اُنسید حورا بیسب نام خدا بھیج رہا ہے اور رسول نے بینام بار بار دہرائے ہیں وُرّة النورا بنول عذراصرف نامنہیں ہےانسیہ حورا، جب امام سے یوچھا گیا کہ انسیہ حورا کیا ہے کہا وہ ذات گرامی جوحوراور انسان کے درمیان ہو،حور سے بھی بلند انسان ہے بھی بلند وہ مخلوق جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا وُڑۃ التورا وہ قدرت کے خزانے کے نور کا موتی کہ جو نایاب ہوجس کا جواب دوسر اند ہو بتول عذرا ایس لی لی جو یا کیزہ اور عباوت گزار ہو۔جس کے یاس طہارت کے سوا اور پچھ نہ ہو صرف طہارت عبادت میں مشغول زہر آامام سے یو جھا گیا کہ زہرا نام کول رکھا گیا، امام نے کہا جب محراب عبادت میں آئیں تو مدینہ کی درود بوار برسرخ روشی میما جائے۔ لوگ جیران ہو کر یوچیس کہ یارسول اللہ یہ مدینہ کے مکانات سرخ کیوں ہو گئے۔تو کہیں کہ میری بیٹی محراب عبادت میں ہے۔میری بیٹی عبادت کر ر ہی ہے۔ پچھ آ ب سمجھ ضرورت کیا تھی کوئی اور امام نماز بر مھے رسول نماز بر ھے تو محراب عبادت ہے نورند نکلے تو بتانا ہیہ ہے کہ امام یا رسول نماز پڑھے گا تو دنیا آ نکھ ہے دیکھے گی۔ زہرا کو دیکھ نہیں سکتی دنیا کونور بتائے کہ عبادت میں کھڑی ہیں بی بی بصلوۃ نماز پڑھتے ہوئے علی کے یاؤں سے تیر کھینچا جائے تو معلوم ہولوگوں کو كه عبادت كيسي رسول نماز يزهيس توسوره طرآ جائ -سيد الساجدين نماز يزهيس تو زین العابدین سیدالساجدین نام پر جائے، یعنی آ کھے ویکھا نماز بر معتے ہوئے ینی بی بی بر تمہاری قابی نہیں برسکتیں۔ہم نے بدنظام بنایا ہے کہ کب صبح کی نماز پڑھی، کب ظہرین پڑھی اور کب مغربین بی بی نے پڑھی۔ بدامام صادق فرماتے ہیں۔ بنول نام ہے تشریح ہوگی دنیا ہے کث کرعبادت کرنے والی لیکن نہیں ایک اور معن کھے ہیں بتول کے ایک ایسی شاخ جے کاٹا گیا ہواور قلم بنا کر دوسرے چن میں لایا گیا ہواور وہ شاخ بارآ ور ہو کر پھل دے رہی ہو بنول ابتھوڑی سی تشریح ہو جائے آ دم ے لے کرختی مرتبت تک نبوت کا درخت ایک لاکھ چوہیں ہزار فصلیں دے کر بوڑھا ہو گیا۔جن بزرگوں کے باغات ہو نگے ہندوستان و یا کتان میں اور بچوں نے اینے بزرگوں ہے سنا ہوگا جیسے کوئی بہت اچھا آم کا درخت ہواور اب اس میں پیل آنے کی امید نہ ہوتواس کی شاخ کائی جائے ، گیلے میں لگائی جائے اور دوسرے درخت میں جوڑی جائے اور وہاں بوری میں مٹی باندھ کے تواب جوشاخ ہری بھری ہوئی تو وہی پھل اس میں آنے گئے۔ تین چارسال کے بعدیه ایک طریقه تفاقلم لگانے کا تو بتول ایس شاخ کو کہتے ہیں جوایک لاکھ چوہیں برار نبوت کا درخت جونصلیں دے چکا تھا قدرت نے پہلے ایک مگلا لگایا پھراس ميں ايك شاخ لكائى - فاطمه بنت اسدًكو بھيج كرشاخ اتى زبردست تھى كه كملا چيخ كيا گلاچیخ کرٹوٹ گیا شاخ باہر آئی اور نبوت کے درخت سے ایک شاخ لی اور دونوں شاخوں کو ملا کراب جو درخت میں لگایا تو نتی فصل آئی امامت کی قیامت تک بدامامت کی فصل باتی رہے گی۔ (صلوة) معصوم نے بدیھی فرمادیا کہ پتوں سے مراد تم ہو پھل آئے گا وہ اُئمہ ہیں اور پنے تم سب ہو شاخیں اور جڑیں تو تہہیں معلوم ہے کہ فروع کیا ہیں اصول کیا ہیں ، وہی تو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، اس درخت کی شاخیں درخت کی جزیں اصول جزیں شاخیں فروع ہیں، نماز روزہ ، حج ز کو ۃ خمس ، جہاد، بیرسب شاخیں ہیں ،توحید، نبوت ،امامت قیامت بیرج میں ہیں لیعنی جراجو ہے وہ نیچے ہے اور شاخیں اوپر ہیں اگر جڑ سو کھ جائے تو شاخیں بھی سو کھ جاتی ہیں ،اس لئے دل میں توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا عقیدہ پختہ رہے تو جڑیں مضبوط رہیں گی اور یہی پیغام ہم دیا کرتے ہیں کہ اگر جڑیں مضبوط ہیں تو پھر شاخیں بھی مضبوط ہونگی اور یتے بھی شاخوں سے جدانہیں ہو کئے۔ نبوت کا بیہ درخت جوامامت کی فصل دینے لگا بنول لینی وہ بی بی جو کٹ گئی دنیا ہے یاوہ بی بی جس نے بعض فصلوں کو تبدیل کر دیا وہ بی بی انسیہ حورا ،وُرّۃ النورا، بتول عذرا ،

راضیہ جس سے رب راضی ہو گیا، مرضیہ، جو اینے رب کی مرضی پر راضی ہوگئ، طاہرہ، جو بیدائش ہے طاہرتھی، یاک تھی طیب تھی وہ بی بی نام اتنے اور کنیتیں اتی اُم الحنّ ، أم الحسينّ ، أم الحسنّ اُم ايبيّا ، أم المصائب بيه بين تنتيس في في كي اس نام نے بتایا کہ اس گھر میں شہادت ہے، ای زہرا کے گھر میں تو حید بھی ہے،عدل بھی ہے ، نبوت بھی ہے ۔ امامت بھی اس گھر میں ، شرافت بھی اس گھر میں ، عبادت بھی ای گھر میں، شجاعت بھی۔ ہرشے ای گھر سے نکلی ہے۔ قرآن آئے تو ای گھر میں آپ جیران ہوں گے اور نبی کی زیارت کے لئے جس دروازے سے جانا پڑتاہے وہ زہراً کے گھر کا دروازہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ قبر مسار کر دی۔تمہاری نگاہوں میں مسار ہے۔ایک ویرانہ ہے لیکن سنوز ہراً کی عظمت کیا ہے رسولؓ درِز ہراً یر روز آئیں اور آیت تطهیر کی تلاوت کریں۔اس دروازے پر کھڑے ہو کر مدینے والوں کو بتائیں کہ میری بٹی کی عظمت کیا ہے اور بار بار بتائیں کے گھر میں آئے اور کہا کساء بمانی لاؤ زہرا وہ میری یمنی چا در لاؤ، بٹی چا در لائی۔ حدیث کساءنہیں پڑھنی ہے بس آ ہستہ ہے نکل جانا ہے۔ جا در آئی اوڑ ھکر لیٹ گئے ضعف محسوں کر ر ہا ہوں ، اب خود بیٹی بیان کرتی ہیں حدیث کساء روایت کرتی ہیں۔ جناب فاطمہ ز ہرا ، ان سے ابو ذرا ، یا اُم سلنی اوران سے ہم تک پینی کھے در کے بعد میرا بیٹا حسن آیااس نے یو جھا آج ناٹا گھریس ہیں کہا ہاں وہ جادر میں ہیں آ رام کررہے ہیں حسنٌ گئے سلام کیا اور اجازت ملی جا در میں گئے کچھ دیر کے بعد حسین آئے ای جا در میں گئے کچھ دیر کے بعد علیٰ آئے اون لیا ای جا در میں داخل ہوئے ، پھر اس ك بعد فاطمه زبرًا فرماتي بي كه مين اس جادر ك قريب كى مين في بابا كوسلام كيا ادر پھر بایا ہے اجازت مانگی کہ بایا اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آجاؤں زہراً

CENTED AND بھی اس جا در میں آئیں اب کتنے لوگ اس جا در میں ہو گئے رسول ، علی ، فاطمہ ، حسن جسین پانچ تن اس حیادر کے اندراب ایک بار ملائکہ نے اللہ ہے یہ یوچھا کہ اس حادر میں کون لوگ ہیں؟ اب یہاں ہے میرے سوال و جواب شروع ہو جا ئیں گے۔ وہ ملک جوڈ پوڑھی برروز آتا تھا بھی جھولا جھلانے ، بھی چکی پینے، بھی درزی بن کر بچوں کے لئے کپڑے لے کر، وہ سارے ملک جواس گھر کا ہروفت طواف كرتے رہتے ہيں وہ آج پيجان ہى نہيں رہے كہ جادر كے ينجے آخر كون ہيں اور اللہ سے یو چھر ہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، اے اللہ بنا کہ اس حیادر کے پنچے کون لوگ میں تو دو بی باتیں ہو سکتی تھیں کہ ملک یہ جاہتے تھے کہ آج تعارف اللہ کی زبان سے ہو۔ وہ ذکر کرے ان یانچ کا اور ہم سنیں یا بات بیتھی کدان یا نچوں کو الگ الگ دیکھا تھا اب جو یانچوں انوار ایک ساتھ آئے اور اب جوساطع ہوا نور آ سان تک تو ای نور کے جھما کے میں چیرہ نہ پیچان سکے ۔خود بھی نورانی تھے مگر اس نو رکونہ سمجھ سکے۔ اب یو چھا تو حیران بھی ہوئے کہ خدا نے ان کا تعارف کرایا تو عیب انداز سے اس حاور کے نیچ میری کنیر خاص ہے۔اب زہرا کی عظمت سجھتے جاکیں آب ممری کنرخاص فاطمہ زہرا ،اس کا باب،اس کا شوہر، اس کے بینے، معبود وہ جس پر تو وحی کرتا ہے جھے تو نے اپنے دین کا ناخدا بنایا ہے، اس کے نام سے تعارف نہیں یہ بٹی کے نام سے تعارف کرایا جارہا ہے۔ یہ بیٹی سے گرانا میچوایا جا رہا ہے، بابا کا تعارف بٹی ہے ہور ہاہے۔ آخر تُو رسول سے کیوں نہیں تعارف کرواتا۔ ارے علی موجود ہیں ان کے نام سے تعارف کروا دے۔ زہراً کے شوہروہ میں بچوں کے باپ وہ ہیں رسول کے داماد اور بچا زاد بھائی وہ ہیں تو ضدا کیے گاتم اس راز کو کیاسمجھوا گرہم رسالت ہے تعارف کرواتے تو امامت کا یلہ گھٹ

China to the state of the state جاتا۔ امامت سے تعارف کرواتے تو رسالت کا بلہ گھٹ جاتا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم عصمت سے تعارف کرائیں گے رسالت کے پاس بھی عصمت ہے۔ امت کے باس بھی عصمت ہے۔ .... صلوۃ عصمت مرکز ہے اور ان حاروں کے یاس عصمت ہے کس کی عطا کی ہوئی، اس بٹی کی عطا کی ہوئی۔ بیہ معدن رسالت ہے، رسالت کا خزانہ ہے۔ ہم نے عصمت سے تعارف کرایا ہے اور ابیا تعارف کرایا ہے معبود نے کہ اب قیامت تک بی تعارف معجزہ بن گیا۔ آپ اپنے گھروں ير نام لكھتے ہيں فريم لگاتے ہيں،الله ،محرّ على، فاطمة ،حسن اورحسين ظاہر ہے قدرت تعارف کرائے اور بیلنس (Balance) رہے تو وہ قیامت تک بیلنس رہے گا۔ كسياب ويكفئ معجزة محمر ميس كتنة حرف بين جاراورعلي ميس كتنة بين تين جاراور تین سات یادر کھیں گے آ یہ کیسے نام لکھے ہیں پہلے محمد پھر علی چے میں فاطمہ پھر حسن حسينً بيج ميں فاطمة بإدر كھنے گا، جارحروف محرَّ ميں تين عليَّ ميں سات اور فاطمه ميں كَتَّخ بين يانج يانج اورسات باره، اب ادهر د يكھئے فاطمةً اگر ادهر شامل ہو جا ئيں تو بارہ کے عدد پورے ہوجا کیں گے اب ادھرآ ہے حسنؑ میں کتنے تین حسینؑ میں کتنے عار، تین اور جارسات ان ساتوں میں پھر یانچ کو جوڑ ہے بارہ ادھر بھی بارہ اُدھر بھی بارہ، بیلنس کیا فاطمہ نے یانچ کو، بتایا کہ بس ان یانچ سے بارہ بنیں گے۔ (صلُّوة) اب سوال به ہے کہ جا در میں ان یانچوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھی گھر میں رہتے تھے بتا دیتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کہا کہ ہیں یہ جومجد نبوی کی دیوار ہے بھینجی ہوئی تم اسے بیجھتے ہو کہ بیدرسول کا گھرہے ہاں بیدرسول کا گھر ہے مگراک میں جورہتے ہیں وہ سب کے سب اہل بیٹے نہیں ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر فاطمہ کے گھر کی چار دیواری میں آ جائیں اس چار دیواری میں بیا حتیاط کہ



چا در کا ایک خیمر عصمت بنایا ایک چا در کی جار دیواری بنا کراس میں یانچوں کو بھمایا كداس جار ديواري ميل كوئى نبيس آئے گا۔مجد نبوي ميں آؤ۔ز برا كے دروازے تک آؤلیکن میر ہے نبوت کا گریعنی میہ جو خیمہ عصمت بنایا ہے کسائے میانی کا يهال أم ملى تم بهي نبيس آستيس - جا در كاكونا أثفاكر يوجها كه مين داخل موجاؤس؟ نہیں تم خیر پر ہولیکن اس سرحد میں نہیں داخل ہوسکتیں یہ ہے نبوت کا گھر، خیمہ ا عصمت میں جمع کر کے رسول بتانا کیا جاہتے ہیں بتانا یہ جاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لئے پچھ مثالیں اور نمونے حچوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے تم اپنی معاشرتی زندگی میں اگر اپنی زندگی کوسنوارنا چاہتے ہوتو بیمثالی کردارتمہارے سامنے رہیں گے اور بیکل پانچ ہیں۔ پانچ مجھ کو ملاکریہ پانچ ہیں اب دیکھتے جائے اگرتم معاشرے میں زندگی گزارنے کے لئے بٹی کے بہترین باپ بننا جاہتے ہوتو رسول کو دیکھنا اگرتم بیٹوں کے بہترین باپ بنتا جاہتے ہوتو علیٰ کود مکھنا اگر بہترین بھائی بھائی بننا جاہتے مونو حسنٌ اورحسينٌ كو د <u>ع</u>كمنا اورخوا تين عالم اگر بهترين بيني بننا جا بين تو فاطمه كو دیکھیں اگر بہترین زو جہنمنا حامین تو فاطمۂ کو دیکھیں۔اگر بہترین ماں بننا حام بیکن تو فاطمة كوديكصين سب كوجا درمين جمع كرديا ذرامجهج بتايئے كون سارشته ره گيا ماں بھي اس میں، بوی بھی ای میں، نواسے بھی جادر میں بٹی بھی ای میں، شوہر بھی اس میں، باب بھی اس میں، نانا بھی اس میں، ساری رشتہ داریاں اس مادر کے نیج جمع کردیں۔مطلب می تھا کہ ان کو ہم نے جمع کیا ہے اور میسیرت کے نمونے بنا کر ہم تمہارے سامنے پیش کررہے ہیں اور دیکھوہم نے بنا تو دیئے سیرت کے نمونے ہو سکتا ہے کہتم آنے والے دور میں بید کہو کہ گھر میں بنایا تھاکسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں ویکھائسی کے لئے مثال اور کسی کے لئے مثال نہیں تو قدرت نے کہا گھبراؤ

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O نہیں یہ گھریس مثال دی ہے ہم نے اور گھریس دین کا آغاز ہوا تھا کسی بھی تحریک کا آغاز گھر سے ہوا کرتا ہے چرمحلہ بیں ہوتا ہے چرشہر میں ہوتا ہے چرملکوں میں موتا ہے۔ آج ہم نے بنیاد رکھی ہے ان یانچ مثالی نمونوں کی اور پھر چند دنوں کے بعدتم ديموك كم أبنياءً نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا و اُنفسکُم تم اپنے بچوں کولاؤ ہم اپنے بچوں کولائیں تم اپنی عورتوں کولاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں ،تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں ادراب گھر کے باہر بھی پانچ آ گئے۔(صلوۃ) تمہیدی منزل سے گزر کراب خاتمے کی طرف آ رہا ہوں اوراب بیر آخری جملے وہ پانچ تن باہر آئے تا کہ کا نتات میں مثال قائم ہوجائے اور جب یہ باہر آئے تو انداز یہ ہے کہ وہ نجران کے عیسائی جنہیں بڑا ناز ہے اپنی روحانیت براین رہانیت بروہ آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لئے اوروہ بد كہدرہ ہیں کے عیسی خدا کے بیٹے ہیں اوررسول مید کہدرہے ہیں کد کیا کہتے ہوتم وہ خدا کے یٹے کیے ہو سکتے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں نہیں نہیں اس لئے بیٹے ہیں خدا کے کہ ان کا باپنہیں ہے تو رسول نے کہا کہ اس سے بڑھ کرمثال کیا ہو علی ہے کہ آ دم کو پہلے حق پہنچا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہوں وہاں تو نہ باپ ہے نہ مال ہے۔ یہاں کم از کم ماں تو ہے۔ آ دم خدا کے بیٹے لیکن وہ نہیں مانے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گےلیکن ابھی تک انہیں قر آن سمجھار ہاتھا کہ مان جاؤعیٹی خدا کے بیٹےنہیں ہیں تو انہوں نے نہیں مانا ،قر آن تنہانہیں سمجھا سکتا جب قر آ ن نہیں سمجھا سکا تب اللہ نے کہا کہ بچوں کو لا ؤ ،عورتوں کو لا ؤ ،نفسوں کو لا ؤ ، لیعنی که جب تک نفس،عورتیں اور نیچے ندآ جا کیں لیعنی جب تک اہل بیت ند آ جا کیں اس وفت تک بات کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے اور

صرف قرآن رسول کے لئے کافی نہ اللہ کے لئے کافی نہ مشرک سے لئے کافی، نجران کے عیسائی بھی قرآن سے نہیں مانے۔ وہ بھی قرآن اور اہل بیت پر عقیدہ رکھ رہے تھے۔ اللہ بھی قرآن و اہلبیٹ برعقیدہ رکھتا ہے۔ رسول بھی قرآن اور البلعيت يرعقيده ركهما ہے۔الله بھي دونوں كو مانيا ہے۔رسول بھي رسالت بھي دونوں کو مانتی ہے،مشرک بھی دونوں کو مانتا ہے۔ درمیان میں بیکون ہے جو کہدر ہا ہے کداکیلا قرآن کافی ہے۔ نہ وہ سلم ہے نہ شرک ہے کہ جویہ کہدرہاہے کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو اللہ نے بتایا کہ دیکھویہ باہرآ رہے جی اب جورسول لے كر یلے تو انداز یہ آ گے رسول ان کے چیچے فاطمہ ان کے چیچے علی رسول حسین کو آ گے گود میں لئے ہوئے حسن کی انگلی بکڑے ہوئے اب اس شان سے بیہ قافلہ چلا اور اس مقام تک بہنچا جہاں پر بیٹھنا ہے ہیرون مدینہ بیٹھ کراور یہ طے کرنا ہے کہ کون سجا اور کون جھوٹا دعا کے لئے ہاتھ اُٹھانا ہے او رچیجے والوں کوآ مین کہنا ہے تو اب بیہ قافلہ جب چل رہا ہے تو اس کی ترتیب دیکھیں کہ آ گے رسول اس کے پیچھے فاطمة پھرعلیٰ بیتر تیب جو رکھی گئی پہلی بار بی بی اینے گھرے نکلی ہے پہلی بار پیعصمت مآب بی بی گھرے باہرآئی ہے تو قدرت یہ جائت ہے کہ رسالت وامامت کے حصاریں نکلے اور یمی نہیں بلکہ یردے کا اتنااہتمام ہے کہ زہرا کے قدم کے نشان كا بارنه زمين محسوس كر سكے نه چشم فلك اس نشان كو ديكھ سكے يعنى جہاں رسول قدم ر تحييل وبال زهرأ قدم ركيس، جهال زهرا قدم ركيس وبال على اينا قدم ركيس، یوں زہراً کے قدم کا بردہ ہو جائے ،رسالت اور امامت کے نشان بردہ کریں۔ (صلوق)

ز بین اُن کے پاؤں کے نقش کو نہ دیکھ سکے۔ آسان کی آ تکھیں اس نشان کو نہ

CECTION CONTRACTOR CON د کمچھ سیس بلکدا گلا جملہ یوں کہدووں کداللہ نے زہرا کواس مقام پررکھا کداگر ایک قدم آ کے برھ جائیں تو رسول ہو جائیں ایک قدم چھے ہٹ جائیں تو امام ہو جائمیں .....صلوٰة ....لیکن ندامام بنایا ندرسول بنایا۔اس منزل پر لا کر رکھ دیا ہے كچه مشكل نبيس تها كه اگر بهم جايت تو زهراً كورسول بنا ديتيه بهم جايت تو زهراً كو امام بناتے لیکن ہم نے زہڑا کو عصمت کا مرکز رکھا اور اس مرکزیت کوتم سمجھ جاؤ کے۔ آنے والے دور میں تم اس عظمت کو سمجھو کے کہ ہم ایک بیٹی کو اتنی عظمت كيول وے رہے ہيں اور جب ميدانِ مبلك ميں پنچے تو ترحيب بدل وى تو اب ترتیب جورکھی رسول نے تو ترتیب یہ ہے کہ خود بیٹھے سب سے پیچھے اور اس کے بعد سامنے علی کو بٹھا ہا۔ علی کے برابر فاطمہ کو بٹھایا، فاطمہ اور علی کے آ گے حسن اور حسين کو بٹھایا۔اب ترتیب کو بدل کر دکھایا کہ دیکھویہ ہے شجرۂ طیبہ جو بنا کر دکھا رہا موں اس شجرے کو دیکھتے رہنا میں موں اصل اور مجھ سے علی اور فاطمہ اور علی و فاطمہ ّ ے حسن وحسین اور حسین کی اولاد میں سے جو آتاجائے تو شجرہ بنا جائے گا این لئے اولی الامر پہچانے جانا۔ ہادی پہچانے جانا ،سرتوں کو پہچانے جانا، این زند گیوں کوسنوارتے جانا ہے ہم نے شجر و طیبہ بنایا ہے۔نصرانیوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم وہ چبرے دیکھ رہے ہیں کہ اگریہ کہددی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہث جا کیں۔ میں صرف ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مباہلہ تو بہت پڑھتے ہیں ذا کرین حضرات جن پہلوؤں کو چھوڑ جاتے ہیں میں ان پر اشارے کرتا ہوا چل رہا موں - نصرانیوں نے مید کیوں کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں کے مثال میں کہتے کہ زمین پھٹ جائے گی اگر یہ بدوعا کردیں تو آسان گر جائے گا، طوفان آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین تباہ ہو جائیگی ، دنیا تباہ ہوجائے گی \_ بیہ 4 CENTED 4 CENTED AS - CENTED پہاڑ کیوں کہا کہ بیانی جگہ چھوڑ دیں گے بیر پہاڑ کیوں سمجھ میں آیا بیتوریت اور انجیل پڑھے ہوئے عیسائی تھے۔بار بار ہرنی کو دیکھ چکے تھے کہ بنی اسرائیل نے موی اً ہے کہا تھا کہ اگرتم نبی ہوتو کو وطور کو اشارہ کر د کہ بیداینی جگہ چھوڑ کر ہوا میں معلق ہو جائے تو نبوت کی ایک شان میں شان یہ بھی تھی کہ اگر نبی جا ہے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔اب ان کی سمجھ میں آیا کہ بین ہے لیکن وہ صرف نبی ہی کو نہیں کہدرے تھے یہ پہاڑ ہٹا سکتا ہے یانچوں کو کہا تھا گویا شریک کاررسالت یا نچوں ہیں اگر نبی پہاڑ ہٹا سکتا ہے تو یہ جاروں اولا دِ رسول بھی پہاڑ ہٹا سکتے ہیں \_ (صلوة) بمنہیں کرتے مقابلہ اچھا یہ جوآئے تھے کیالائے تھے بیراپنا عقیدہ لائے تھے۔ مقابل میں کرا رہے تھے۔عقیدے میں کیا لائے تھے؟ تین چیزیں لائے تھے۔عقیدے میں کہدرے تھے تثلیث کہ خدا ہے تو تین میں ہے مریم عیلی ا اورروح القدس \_روح القدس آیا مریم کے پاس اس نے گود میں بجد دیا بہ تمن چزیں مل کر خدا بنہ ہے۔ تثلیث کے قائل تھے۔ وہ تین چزیں عقیدے میں لائے تھے ۔ بیٹی کولائے تھے، بیٹی کی ماں مریم کولائے تھے ۔اب جو بیٹھے رسول کے سامنے تواپنا عقیدہ لے کر بیٹھے کتی چزیں لے کر بیٹھے تین چزیں لے کر بیٹھے مریم اشارے میں سمجھا دیا کہتم تین چیزیں لائے ہونا تو ہم بھی تین چیزیں لائے ہیں تم مریم کو ہمارے مقابل لائے ہواگر مریم کو لائے ہوتو ہم فاطمہ کو لائے ہیں، مریم کے سامنے فاطمیہ آگئیں اگرتم روح القدس کو لائے ہوتو میرے نفس علیٰ کو دیکھواورتم مريمٌ كا ايك بينا لائ موتومين فاطمهٌ ك دو يفي لايا مون مقال مي مين وكموتين چیزیں رسول لائے ہیں یہ چلا کہ فاطمہ کے مقابل مریم نہ تھرسکیں علی کے مقابل

روح القدس ند تشمر سکے اور فاطمہ کے بیٹوں کے سامنے مریم کا بیٹا نہ تشمر سکا تو جب

CENTED BY SERVER CENTED BY ان پانچ کے سامنے عیسی مریم اور روح القدس ندھم سکے تو ان پانچ کے سامنے عرب کے بدو تھریں گے ؟ جمل صفین ، نہروان ،فدک کیا وہ لوگ تھریں گے جو گندے گڑھے کا یانی میتے ہیں۔ مردار کا گوشت کھاتے رہے ہیں،جنہیں حلال و حرام کا پیتہ نہیں ہے تو معیار بتایا کہ جب بھی بیہ یائج سامنے کھڑے ہول اور کوئی إن كے مقابل آئے تو بچوں كو بيجانا، جھوٹوں كو بيجاننا اگر على تنہا ہوں اگر كوئى سامنے ہواگر فاطمہ کھڑی ہوں اور سامنے کوئی ہو، اگر حسن تنہا ہوں اور کوئی سامنے ہو، اگر حسین تنہا ہوں اور کر بلا میں کھڑے ہوں اور کوئی سائے ہو، معیار بنا کر جار ہا موں، وَ حُوثُواْ مَعَ الصِّيرَقِينَ يَهُول كيساته موجاؤ، يكي توصديقين مين، يكي تو سے ہیں اور اس شان سے فتح کر کے واپس آئے۔ اب میں آپ سے یو چھنا ہوں کہ بار بارمشرک آ رہے تھے عرب کے اور بحث کررہے تھے کہ بدرواُحد وخندق خيبرتمام لزائيان يهوديول يء بهي لزائيان اورمشركون سے بھي لزائيال ليكن عیسائیوں ہے بھی کوئی لڑائی نہیں کیا بات ہے مدعیسائی سے لڑائی کیون نہیں تو بات بہتھی کہ عیسائی بھی میدان میں نہیں آیا۔ وہ اپنی رہبانیت کو لے کر آتا تھا وہ اپنی روحانیت کو لے کرآتا تھا۔اس کو اپنی روحانیت یر ناز تھا اور رسول نے بھی اسے تلوار سے نہیں مارا بلکہ بدکہا کہ ہم تمہیں روحانیت سے شکست دیں گے۔ بار بار آ كرمناظره كررب تھے۔ مجادلہ كررب تھے۔ بات مباہلے تک بینج گئی ليكن اب تک مقابل سے ہٹ رہے تھے ، شکست کھا رہے تھے لیکن یہ آخری مبالمے نے کارنامہ کیا۔بات کیا کی، روم تک کٹ گیا ہے، یمن تک کٹ گیا ہے، کہال کہال سے جزیہ طلب کیا گیا ہے۔عیمائیوں سے جنگ نہیں کرنی۔خیبر میں یہودیوں بر تلوار چلے گی لیکن عیسائیوں برتلوار نہیں چلے گی تو مبالے میں کارنامہ کیا ہوا مثال



دے دوں اگر کسی بیچے کے ساتھ بیٹھ کرلوڈ وکھیلنے لگوں ، بچہ مجھے ہرا دے اور میں اپنی ضد پراڑ جاؤں کہ نہیں بھی میمکن نہیں ،بے ایمانی ہوئی ہےتم نے بے ایمانی کی ہے میں جیتا تو لا کھ وہ بچے سر مارے اور میں اس بیداڑ جاؤں کہ نہیں میں ہی جیتا ہوں تو وہ کیسے شکست سلیم کروائے گا،لیکن شرافت سے میں اپنی باری پر ہار گیا اور میں نے کہا ہاں میں مار گیا تو میں شکست خوردہ اور وہ فاتح تو زبان سے کہد دینا ماننا اور عمل کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یعنی آ پ کسی کوشکست دیے تو سکتے ہیں لیکن آپ اس ہے منوالیں کہتم ہار گئے بیرایک الگ بات ہے۔سب سے مشکل کام بیہ ہے کہ آپ کسی کو شکست دے کراس کی زبان سے کہلوا دیں کہ ہاں میں ہار گیا تو ابھی تک تو گیارہ ہجری تک مشرک اسلام سے بھاگ رہا تھا۔ شکست بر شکست کھا ر ہا تھا زبان سے کہنیں رہا تھا مبابلے نے کہلوایا اور بدکہا کہ ہم مقابلے میں ہار گئے چونکہ آیت نے رہے کہ دیا تھا کہ آؤ جھوٹوں پرلعنت کریں اس لئے مقابل ہے ہٹ گئے کہ اگر ڈٹے رہے تو قیامت تک ہم جھوٹے قرار یا ئیں گے اور قیامت تک خدا کی لعنت ہمارے اوپر ہوتی رہے گی۔ بڑے مجھدار تھے نجان کے عیسائی كدمقابل سے بث گئے اور اپنے آپ كولعنت سے بچاليا۔ كيا كريں اگر وہيں جم جاتے تو قیامت تک ان پرلعنت ہوتی کوئی بھی جم جائے بہتو اللہ کا فیصلہ ہے اور قیامت تک کا فیصلہ ہے اس طرح زندگی کا آخری کارنامہ یعنی وفات ہے صرف دو مهين يهل ذوائج چوبيس تاريخ كومباطح كافيصله جوامحرم اور صفر مفركى المائيس تاریخ کورسول کی شہادت ہے۔ دو مہینے جاریا آٹھ دن پہلے کا واقعہ یعنی زندگی کا آخری کارنامه ادر اس کارنامه میں علیٰ بھی شامل ہیں شنرادی بھی شامل حسنین بھی شامل اوراس کے بعدیہ بحث شروع ہوئی کہ مباہلے میں کون کون شامل کون کون گیا

CECTUTION OF THE CECTURE CECTU تھا؟ اس لئے كمورخ كے لئے بہت آسان بك فلال بھى تھا فلال بھى تھا يہ بھى تے وہ بھی تھے بہمی تھے تاریخ میں لکھ دیا جائے گا۔خندق میں جیبر میں ،سب جگہ موجود تھے لیکن اگر کہیں پر رسول چن لے کہ بس اتنے لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گاتو ہوی مشکل ہوگئ اب تاریخ میں شامل کیے کیا جائے کوئی تاریخ نہیں لکھ سکی کہ پندرہ بیں بچیں آ دمی مبللہ میں گئے تھے۔اب پھر بحث شروع ہوگئی کہ دھیرے دھیرے جادر میں گھسو، کیے گھسوتو اب مشہور کیا گیا کہ یانچ تھوڑی گئے تھے ان کے ساتھ ایک دو بیویاں بھی گئ تھیں اور ایک دوصحالی بھی گئے تھے۔اب پورے عرب میں مشہور ہونے لگا ابھی زہڑا زندہ ہیں ان کے سامنے یہ بحث ہور ہی ہے کہ حلب کی ایک عورت آئی اور گھر میں داخل ہوئی کہائی ٹی ایک بات یو چھنے آئی ہوں میں طب سے الیکن طلب میں مشہور یہ بے کہ مبا بلے میں رسول کی سیجھ بیمیاں سمئیں تھیں ۔ جلال کے عالم میں شنرادی نے کہا جھوٹ ہے کون یہ کہتا ہے کہ ایک صحابی بھی گیا تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہے صرف ہم یا نچ گئے تھے کہا میرا بابا میں اور میرا شوہر اور میرے بیجے تو کہا کہ یہ کیوں مشہور ہوا کہ کوئی زوجگئی تھیں کہا کہ ہال جہاں ہمیں بیٹھنا تھا مباہلے کے میدان میں اس مقام کوصاف کرنے کے لئے مباملے کے وقت سے کچھ پہلے اُم سلنگ کو بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں یہ جھاڑو دے دواور اس جَكَه كوصاف كرو، في في تُنتين اور جها ژولگا كرواپس آستنين پهرسلمان كو بهيجا كه تم ماؤ أور لكريال لكاكر شاميانه لكاؤ، دوكى دُيونيان تعين كدايك شاميانه لكائ اور حمارُ و دینے وہ بی بی جائے جوخیریر ہو۔شامیاندلگانے وہ جائے جوایمان کے دس ورجدير مو \_كوئى اورنبيس جائے گا اور وہ جائے جوعيسائى ميس سے آيا بي يہلے محوى پھر عیسائی کے پاس جائے اور وہاں سے آئے تو وکھایا کہ بیعینی کا نائب ہے،

سلمان فاری ان کوانی رہانیت پر ناز ہے تو ہمارے یہاں ایک صحابی ایباہے جو دی درجہ پر فائز ہے ایمان کے، اورتم ؟ ہمارے صحابی اور بیں عیسی کے صحابی اور ہیں موی کے محالی اور ہیں۔ ہمارا ایک ایک محانی سلمان جیسا ہے محابیت پر زونہ آئے۔اب ازواج پرزدنہآئے اس کئے ہر جگہ اُم سلمی کا نام لے دیا کرتے تھے۔ اگر أمّ المومنين كى عظمت كوسمجسنا ب تو أم سلمي كو ديكه لو اور پھر كائنات ميں بيہ بنا دیا که دیکھوجو ہماری بیٹی ہے محبت کرے وہ ہمارے مرکز میں مقصد میں داخل ہے۔ ہم اس کو اور اس کے درجوں کو بڑھا دیا کرتے ہیں ۔سلمان دریانی کرتے ہیں زہراً کے دَر کی ، اُم سلمیٰ نے د کھے بھال کی زہرا کی ، زہراً کے گھر میں رہ کرتو از واج میں مرتبہ کو بڑھا دیالیکن اگر مبھی اُم سلمیٰ سے یوچھا گیا کہ بی بی آپ نے دیچہ بھال کس طرح کی ، تو ہاتھ باند ھ کر کہا کہ یانچ سال کی وہ تھیں جب میں اس گھر میں آئی لیکن خدا کی قتم میں نے زہرا کو کچھ نہیں سکھایا میں نے اُن سے طور اور طریقے سیکھے، زہرا سے میں نے عبادت کا طریقہ سیکھا۔ یا پنج سال کی عمر میں لی لی بزرگوں کو بتائے انداز کیا کہنا نبی کی بٹی کی اس عظمت کا ہاں آج آپ جسے ابقیع کی زیارت کرتے ہیں اور میں زیارت کر کے آ رہا ہوں وہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا کیا ہے اور دنیا یمی مجھ رہی ہے کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ رسول ایک دن گھر میں آئے د يكها بيني بهت رنجيده ہے۔ سر جھكا ہواہ، خاموش بيں۔ كها بيني آج بهت اداس مو بابا آج آپ نے خطاب میں بیکہا ہے کہ محشر کے میدان میں جب سب محشور موئكً تو برہنه ہوئكم بابا ميں اضطراب ميں ہوں -سرير باتھ ركھا كہا بيثي بيكا ئنات عالم کے لئے کہا ہے بیٹی جب صُور یکھنے گا تو جریل امین سب سے پہلے تیری قبر کے سر بانے آ کرسلام کریں گے اور اللہ کے إذن سے خيم د نور تيرى قبر كے سر بانے نصب كر

(\$\limin\_1000) \$\\ \frac{1}{2} \\ \f دیا جائے گا آج قبروریان نظرآ رہی بلین زبان رسول سے سنے کے صور مُعنکنے کے بعد جبریل امین ایک ناقہ لائیں گے جس کی مہاریا قوت وز برجد کی ہوگی اوروہ ناقہ نور ہوگا۔اس برایک نورکی عماری ہوگی۔ جریل امین آواز دیں گے کہاہے رسول کی بٹی اس خیمہ میں آئیں اور لباس فاخرہ پہنیں خدانے آپ کے لئے بھیجا ہے۔ آ پ کومخشر کے میدان میں چلنا ہے، پھر نی بی کو جبر میل ومیکائیل اس مماری برسوار كريں م ي جيسے ہى جبريل اور ميكائل اس ناقه كولے كر برهيس كے ايك بارسارہ، ستر ہزار حوروں کو لے کرتمہاری پیشوائی کو آئیں گی پچھتمہاری دائیں جانب بڑھیں گی تم کچھاورآ گے بوھوگی تو ستر ہزار حوریں لئے ہوئے آ سیاآ کیں گی وہ بھی تمہاری پیشوائی میں ہوگئی۔اس کے بعد جناب ماجرہ آئیں گی پھر مریم آئیں گ پر، فدیجہ آئیں گ، ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار حوریں ہوگی۔ تہارے لئے جواہرات ہاتھ میں لئے ہونگی اور تمام ملائکہ حلقہ کئے ہوئگے ایسے میں تم منبرنور کے یاں پہنچو گی۔ اس منبر کے سات زینے ہوئگے اور ہرزینے برستر ہزار ملائکہ ہو تگے۔تم ایک زینے پر قدم رکھوگی پھر دوسرے زینے پر قدم رکھوگی ، یہاں تک جب ساتویں زینے یر بہنچوگی تو ایک بارقدرت کی آ داز آئے گی اے کنیز خاص آج تیرا دن ہے مالک کیا مالگتی ہے؟ یہاں یہ میں نے اس واقعہ کوروک دیا اس کے بعد زہرا کیا کہیں گی محرّم کی چھے کو یامحرّم کی آٹھ کوعرض کروں گا تقریر کا رُخ مرْ جائے سے زہرا کی سواری محشر کے میدان میں باجرہ ،آسید سارہ ،مریم سیسب بیشوائی میں آئیں۔جس کی محشر میں سواری ایسی ہواس کی دنیا میں سواری کا رسول " كيا اجتمام كرے گا...... چودہ ہزار كا رسولُ لشكر لئے ہوئے دى اجرى ، مكه كو فتح کر کے المواروں کے سائے میں مکے میں داخل ہوئے۔ زیارتیں آپ نے کی

CENTIFICATION OF THE CENTIFICA ہیں آپ نے وہ راستہ بھی ویکھا ہے جہاں سے رسول مکہ میں واخل ہوئے جنت معلیٰ کا نقشہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ رسول کے مظہرنے کا مقام بھی آپ نے ریکھا ہوا ہے۔خانہ کعبہ کتنی دور ہے ریجی آپ دیکھ چکے نظر میں رکھیے ایک بار چودہ ہزار تلواروں کے سائے میں رسول مکتے میں داخل ہوئے اور ابولتیس کی بلندی پر عباس بن عبدالمطلب ابوسفیان کو لے گئے اور ہاتھ پکڑ کر کہا ابوسفیان دیکھاس لشکر کی شان کو دیکھ تو اس نے بے اختیار کہا کہ تمہارے بھتیج کا ملک بہت بڑا ہو گیا ہے تمہارے بھتیج کا ملک بہت وسیع ہو گیا ہے تو ڈانٹ کر کہا ابوسفیان کیا بکتا ہے یہ ملک نہیں میر حکومت نہیں یہ نبوت ہے یہ نبوت کی شان ہے۔ دو فکریں وہاں سے چلیں ایک نبوت کی جلالت کو ملک سمجھ رہا تھا، شاہی سمجھ رہا تھا اور ایک گروپ اے نبوت سمجھ رہا تھا۔ یہی چیز کر بلا کا تعارف کہ شاہی سمجھ جاری ہے یا نبوت سمجھی جا ر ہی ہے۔ای کی لڑائی تھی اس نے کہا کہ تمہارے بھینے کا ملک بہت وسیع ہو گیا ہے تو بے اختیار کہا کہ تو اسے ملک سمجھ رہا ہے بیے نبوت ہے۔ رسول آئے تھہرے اور اب تاریخ للھتی ہے کہ ایک بار جہاں پر رسول مھبرے ہوئے تھے ایک چرچا ہوا لوگ باہر نکلے ۔ناقوں کی مہاریں تھینجی جانے لگیں۔ عماریاں نصب کی جانے لگیں \_ پریشان تھے لوگ ایک دوسرے ہے پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے تو بتایا گیا کہ رسول کی بیٹی این مال خدیجہ کی قبریر جانا حاہتی ہے۔ یہ اس کا اہتمام ہے۔ بیٹی باب سے کہدر بی تھی کہ بابا پھر مکے آنا ہو کہ ندآنا ہو۔ دونوں کی زندگی کا آخری سال تھا فتح کمدیعن اب رسول کمنہیں آئیں گے۔ زہرا بھی مکدنہ آئیں گی۔بابا کیا اچھا ہوتا کہ ہم جنت المعلیٰ ماں کی قبر پر جاتے۔ پورے مکہ میں جب بی خبر پھیلی کہ ز ہراً اپنی مال کی قبر پر جارہی ہیں ، چودہ ہزارمسلمانوں نے قبرستان کو گھیر لیا۔ برہنہ

تلوار نکال لیں گئیں قبرستان کوتلواروں کے سائے میں لے لیا گیا اور اس مقام ے لے کر قبرستان تک تلواروں کے سائے میں زہرا کی عماری چلی آ گے آ گے رسول اورعلی چل رہے تھے اور تمام اصحاب ساتھ ساتھ تھے۔ قبرستان میں زہڑا کو سواری ہے أتارا كيا۔ مال كى قبر ير پنجيس، جاكر رضاركو مال كى قبرير ركھ ديا۔ بجين کی بہت ی باتیں یاد آئی ہوگی۔ بجین میں مال جھوڑ کر چلی گئ تھی۔ آج بہت دن کے بعد قبر کی زیارت نصیب ہوئی ۔تاریخ للھتی ہے کہ اتنا روئیں کہ آنسوؤں ہے قبرتر ہوگئی۔ جب رسول نے دیکھا کہ بٹی کا گرینہیں رکتا تو آ گے بڑھ کرز ہڑا کے بازو کو پکڑا اُٹھایا ہے اختیار سینے ہے لگالیا اور کہا میری بیٹی اتنا نہ رو دیکھو حسنٌ اور حسین بھی رونے لگے، بچے رور ہے ہیں زینتِ واُم کلثومٌ رور ہی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بازوعلی نے تھاما اور ز برا کو قبر سے اُٹھا کر بڑے اہتمام سے مماری میں بٹھایا گیا۔ کیااس ہے آ گے بھی بچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ مال سے لیٹ کر بٹی کیا کہدر ہی تھی آ ہے مدینے میں ویکھئے۔اٹھاکیس رجب کی شام ہے۔ بٹی مال کی قبر ے لیٹی ہوئی ہے۔اماں قافلہ جارہا ہے۔بس مجلس تمام ہوگئ۔اٹھائیس رجب کی شام تھی ،راوی کہتا ہے۔ میں بہت تھک گیا اور آ ب کو میں نے بڑی زحت دی لیکن کیا کروں آج دوسری محرم ہے دوسری تقریر ہے اور ظاہر ہے کل بھی مجھے مکہ مکر مد میں تقریر کرنی ہے۔ آپ کے لئے جو حضرات وہاں نہیں پہنچ سکتے ان کے لئے گیب(Gap) ہور ہاہے لیکن میں جا ہتا ہوں کہ مصائب کی حد تک جب پرسول میں آؤں تو ربط ای طرح باقی رہے تقریروں میں خلامحسوس ندہو۔ ایک بارراوی کہتا ہے كهيس بصره سے آيا تھا۔ كوفي سے ہوتا ہوا ميں مدينے ميں الك شخص كا خط بيجانے آيا تھا ك محلّه بني باشم كي أيك كل ي للرّراتو و يكها بهت مجمع ب، يجهلوك كلوزول يرسوار بين ،

كيجه ناق سامن كفرے موع بين سامان باركيا جار باہے، كچه شاميانے بين، کچھاونٹوں پراتاج کی بوریاں ہیں ، کچھ نیمے ہیں کسی پراسلمے ہیں بڑا حیران تھا کہ آج کیسا اہتمام ہے جاروں طرف پردے لگے ہوئے ہیں۔ میں رُک گیا یو چھا کہ بھائی اتنا چرچا اتنا شور اس گل میں کیوں ہے؟ کہا کیانیا آیا ہے مدینے میں، تجھے نہیں معلوم اس گلی سے حدادب سے گزرنا ہوتا ہے یہ حسین ابن علی کے مکان کی گلی ہے کہا یہ اتنا اہتمام کیسا؟ کہا آج فرزندرسول مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ فراش تھا جو فرش اٹھا تا تھا اس ہے کہا بھائی کیا ان سوار یوں کی شان کو دیکھ سکتا ہوں؟ اچھا تو غاموثی ہے پردے کے پاس کھڑا ہوجا جہاں میں کھڑا ہوں، وہاں ہے تو صاف د کی سکتا ہے۔ راوی کہتاہے کہ عصمت سرا کا پردہ ہٹما تھا کوئی بی بی جادر میں لیٹی ہوئی آتی تھی ایک جوان ناتے کو قریب لاتا تھا ناتے کو بٹھایا جا تاتھا اس بی بی کا بازو پکڑ کر بٹھایا جاتا تھا ایک جوان نے اس کوسوا رکیا میں نے پوچھا یہ کون کہا یہ اُم لیا ، لیلی ماور علی اکبر ہیں۔ بیٹے نے مال کوسوار کیا۔وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اور لی لی نکلی اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بجی تھی جو جا در میں لپٹی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کون ہے کہا بیائم ربائ ہیں زو جامام حسین ہیں ،حرم امام حسین ہیں ،سکینہ اور علی اصغر کو لئے ہوئے نکلی ہیں ان کو بھی سوار کیا گیا۔ ایک اور بی بی نکلی میں نے کہا ید کون کہا بیا اُم کلثوم چھوٹی شنرادی ہے جے عباس نے سوار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ قناتیں ملنے لگیں، خیمے لرزنے گئے، ہر جوان اُٹھ کر مُستعد ہو گیا۔میں نے دیکھا حسین کری پہتشریف فرما تھے کہ عباس نے کان میں پچھے کہا۔ علی اکبڑآ گے بڑھے،عون ومحمد آ گے بڑھے،قاسم آ گے بڑھے۔ میں نے دیکھا كم عصمت سراكا يرده منا ،ايك بلند قامت لي لي آ كے برهي \_ ميں نے ديكھاك



چادر کا ایک کونہ عون وحمہ نے اُٹھایا، تعلین علی اکبر نے اُٹھا کیں، ایک چادر کا کونہ قاسم نے تھا اہوا تھا اور جب عاری قریب آئی تو میں نے دیکھاعبّاس نے اپنے گفتوں کو جھکایا، بی آبی نے اپنے قدم رکھے بی بی سوار ہو کیں علی اکبر نے عماری میں بٹھایا کہا یہ کون کہا یہ زینب کبری میں بھٹی کی بری بیٹی حسین کی بہن ، یہ زینب کبری میں بٹھایا کہا یہ کون کہا یہ زینب کبری میں بٹھایا کہا یہ کون کہا یہ اس کے آگے کیا جملے کہوں کس شان سے مدینے سے زینب کبری خانی زہرًا سوار ہو رہی تھیں ۔ گیارہ محرم کی صبح تھی کہ ایک بار آ وا زدی لیلی آؤ میں سوار کراؤں اور جب سوار کراؤں گی ، فیضتہ آؤ میں سوار کراؤں ، آم رباب آؤ میں سوار کراؤں اور جب اپنی باری آئی توایک بار فرات کا رخ کیا کہا بھتا عباس میرے غیرت دار بھائی ! بہن جا رہی ہے آؤ بہن کو سوار کرواؤ ، عباس مدینے سے بردی شان سے لے کر آئے جا رہی ہے آئی بہن کو سوار کرواؤ ، عباس مدینے سے بردی شان سے لے کر آئے تھے آئی کوئی نہیں جوزین کو سوار کرواؤ ، عباس مدینے سے بردی شان سے لے کر آئے

---☆----☆----



## تيسري مجلس

## نذر ابوطالبً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محمد وآل محمد کے لئے

جومو شین جدّہ سے تشریف لائے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا عنوان کیا ہے اور جوحفرات آج پہلی دفعہ مکہ معظمہ میں تقریرین رہے ہیں ان کے لئے عنوان بتا دول كه "قرآن كى قتميس اور حروف مقطعات "سرنامه كلام مين بم في آيت ركهي بسوره يلين كى ابتدائى عارآيات بسم الله السرَّحْم لمن السرَّحِيم يلس والْقُرُ إن الْحَكِيْم وإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ويليمَن تيري تتم قرآن کی قتم تو مرسل ہے اور صراط متفقیم پر ہے۔ یہ ہے سرنامہ کلام اور طریقہ کاریہ ہے کہ ایک تقریر روز کسی کی مدح میں ہوتی ہے۔ پہلی تقریر نذر کی حضور فتمی مرتب کو دوسری تقريرهم نے نذركى بارگاه حضرت فاطمه زبراً ميں (صلوة) اور آج كى تقريرهم نذر كررے ہيں سر پرست ختمی مرتبت حضرت ابو طالب كو (صلوة) عنوان آپ كے ذ ہن نشین ہو گیا۔ سرنامہ کلام کی آیت بھی ذہن نشین ہوگئی ہوگی۔قر آن کی قسمیں اورمجلس کی نذر ذہن میں رکھیں۔ پلین سورہ شروع ہوتا ہے تتم ہے اے سید وسردار آپ کی قتم اور اس قرآن کی قتم، دو قیموں کے ساتھ پورے قرآن میں مالک کا نات نے ستاس قسمیں کھائیں ہیں۔سوال یہ ہے کہ ہم اور آ ب قسمیں کیوں

CERTIFIED TO THE CERTIF کھاتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کسی بات کو کوئی مان نہ رہا ہوتو آپ یقین دلانے کے لئے فتم کھا کر کہتے ہیں کہ میں سے بول رہا ہوں لیکن فتم کھانے کے بچھ اصول ہیں۔ ہم اور آپ جوتشمیں کھاتے ہیں ان قسمول کے کھانے کے صرف تین اصول ہیں۔ ہم جوشم کھاتے ہیں اس شے کی کھاتے ہیں جوہم سے بلند ہو، لین کس ممتر شے کی شم نہیں کھاتے اپنے سے برتر شے کی شم کھاتے ہیں پہلا اصول، دوسرا اصول ہم جس شے ہے ڈرتے ہیں تو اس کی قتم کھاتے ہیں اگر خدا کا خوف ہے تو اس کی تسم یا حضرت عباس کی قسم اس سے زیادہ ڈروالی قسم مکت جعفریہ کے پاس نہیں ہے۔جس سے ہم ڈرتے ہیں یا ہم سے جو برتر ہاں کی قتم کھاتے ہیں اور تیسرا اصول جو چزیں ہمیں بیاری ہیں عزیز ہیں ہم اس کی قتم کھاتے ہیں۔مثال کے طور یراولا د کی قتم، یعنی جس چیز ہے ہم محبت کر رہے ہیں اس کی قتم کھا کر ہم الوزیش (opposition) کویقین دلانا جاہ رہے ہیں جوہمیں جھوٹا سمجھ رہا ہے۔اب چوتھا کوئی اصول نہیں ہے۔معبود سے یوچھے تو کس سے ڈرتا ہے ستای قسمیں کھا رہا ہے تُو کس سے ڈرتا ہے، تجھ سے بلند کون ہے؟ دوقتمیں تو مائینس (Minus) ہو سنيں ۔ايك بي تتم روگئي كه جوعزيز ترين شے ہوگي اس كي تتم كھائے گا۔ ( صلوة ) يلس والْقُرْآنِ الْحَدِيْمِ السيدومردارآب كَ قتم اورقرآن ياك كَ قتم دواي چزیں عزیز ہیں رسول یا قرآن (صلوۃ) اللہ کسی ہے ڈرتانہیں، نہاس ہے کوئی بلند ہے، ہاں میہ دونوں الله کوعزیز ہیں اس لئے قشم کھا رہاہے، اب ایک اور اصول ایک دوسری ذات کی قتم کھار ہاہے وہ برا عجیب وغریب اصول ہے، جب بھی آ پ قتم کھائیں گے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ آپ کے سرعزیز کی قتم اور اگر سرمیں یٹی بندھی ہوٹوٹ بھوٹ گیا ہوتو آ ہے تئم کھائیں گے کہ آ ہے کے ٹوٹے سر کی قتم

تبھی نہیں کھائیں گے۔ کامل جو چیز کممل ہو اُس کی قشم کھائی جائے گی۔ جب بھی اللّٰہ نے قشم کھائی اس اصول کوساہنے رکھا۔

ہمیں قتم ہے اس آ فاب کی جس کی روشی کامل نظر آ رہی ہے۔ہم کو اس جاند كى قتم جوكامل جو چكا ب- قمر چودهوي كا چاند كهلاتا باور يهلى تاريخ كا چاند ملال کہلاتا ہے۔ پورے قرآن میں اس نے بلال ک قتم نہیں کھائی کال چیز ک قتم کھائی ہے اور کامل چیز کی نشم اس لئے کھا رہا ہے کہ چودھویں کا جاند جو ہے وہ اس وقت طلوع كرتا ہے جيسے ہى سورج ڈوبتا ہے۔اى مطلع پر انجرتا ہے يعنى بلافصل آتا ہے سورج کے بعد کائل جاند جانشین ہے تو مجھی کسی ناقص چیز کی قشم نہیں کھا تا۔ اب آپ دیکھتے جائیں ستای قسموں میں جاند کی تشم ،سورج کی قشم ،اے حبیب تیری عمر ک قتم ،عمر کی قتم کھار ہا ہے تو ناقص نہیں کھار ہا ہے۔ چالیس برس کی عمر میں جب تم نے اعلان کیا تب سے لے کر گیارہ ہجری تک اس عمر کی قتم کامل عمر کی قتم بچین کی بھی قتم، جوانی کی بھی قتم، بوھایے کی بھی قتم، سفر حضراور جہاں جہاں عمر گزری ہے ہرایک لحدی بتہاری طول عمر کی قتم کوئی چیز مائینس نہیں ہوسکتی۔ جاند پورا ہوسورج پورا ہو بوری قسمیں آپ کھنگال ڈالئے کہیں بھی اس نے تارے کی قشم نہیں کھائی، جاند کی قشم کھائی ، سورج کی قشم کھائی ، حد ہے کہ گھوڑے کی قشم کھائی ، اس کے سموں ے اُڑتی ہوئی گرد کی فتم، منہ سے نکلتے ہوئے جھاگ کی فتم، گھوڑے کی فتم کون کھائے معبود تو چاند سورج گھوڑا جانور ساری نشمیں وہ معبود جو اتی نشمیں کھا ر ہاہے، وہ معبود جو کامل چیز وں کی قتم کھا تا ہے تو کیا میں اس سے پوچھوں کہ تو ہی تو خالق ہے آ فتاب و ماہتاب کا تو ہی تو خالق ہے گھوڑے کا تو پچھے چیزیں کچھے عزیز ہو گئیں اور پچھ تجھے عزیز نہیں۔ جاند تجھے عزیز ،سورج تجھے عزیز کوئی تارا کیوں نہیں

تھے عزیز ہے۔ تارا بھی تو تو نے بنایا ہے۔ کروڑوں ستارے تو نے بنائے ہیں۔ جاند کی قتم کھالی، سورج کی قتم کھالی، تو ستارے کی قتم کیوں نہیں کھائی، کہا نہیں ستارے کی قتم ہم نہیں کھائیں گے۔ہم قتم کھائیں گے ہم اشارہ کریں گے والنَّه في إذا هواي أتم بسارے ك أرّن كى جكه كأتم، سارك كأتم بين کھائیں گے اگر ہم تارے کی فتم کسی مقام پر کھا لیتے تو ہمیں اپنے قضا وقدر کے علم ہے معلوم ہے تو دنیا یہ کیے گی کہ رسول کے سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ جس سے جا ہنا ہدایت لے لینا اگر ہم ستارے کی نشم کھاتے تو لوگ کہتے کہ معبود نے اصحاب کی قتم کھائی۔ یہ دیکھوہم اس جگہ کی قتم کھا رہے ہیں جس جگہ تارا جھک ر ہا ہے گھر برنظرر ہے تارے برنظر ندر ہے (صلوۃ ) وَالنَّاجْمِد إِذَا هَوْي اس طرف د کیھوجس طرف ستارہ جھکتا جا رہاہے اب بیرند بوچھنا کہ جاندگی قتم کیوں کھائی اور سورج ک فتم کیوں کھائی؟ جاند ک فتم نہیں کھائی، سورج ک فتم نہیں کھائی، ہم نے تہہیں مثال دی ہے بیسورج نہیں ملیٹ کر دیکھوییہ ذات رسالت کی قتم کھا رہے ہیں۔ ہم تشبیہ دے رہے ہیں عرلی ادب برحمہیں بڑا ناز ہے۔ تم اپنی زبان پر ناز كرت بو، دنيا كوعجم كيت بوكرسب كونك بين-اين آب كوعرب كيت بوتو ادب و کھو ہاشی زبان میں جوادب ہم اتار رہے ہیں ایے حبیب یر اس کی تشبہات کو دیکھو، اس کے استعاروں کو دیکھو، اس کے موضوع کو دیکھو۔ ہم جو سورج کی نتم کھارہے ہیں، ہم ذات رسالت کی قتم کھارہے ہیں اچھا گر تُو رسالت ك تشم كها رباتها توبير كيون كها كه آفاب ك تشم اوراس كي روشني ك قشم، تم سمجھنهيں رسالت کی روشنی زہرًا ہیں،زہرًا کے معنی روشی ہے، آفتاب کی تشم،اس کی روشیٰ کی قتم، رسول کی قتم، زہرا کی قتم۔ ہمارے آئمۃ میں چھٹے امام نے یہی تشریح کی ہے

حال المالية ال ادراس کے بعدفر ماتے ہیں وال قدر إذا تلها جاندی قتم، جاندی قتم نہ محنا ہم ذات امامت کی قتم کھارہے ہیں۔اب میہ پوچھو کہ ہم نے جانداورسورج کی تشبیہ کیول دی۔ رسالت اور امامت کا بیان کرنا تھاجب سورج طلوع ہوتو اس کی روشنی ساری کا ننات پر چھا جائے گی لیعنی وہ ہر ایک کے لئے ہے ای طرح ہے جیسے ذات رسالت رحمت ہے ہرایک کے لئے ،ای طرح آ فاب کی روثنی ہرایک کے لئے ہے جو جا ہے فائدہ اُٹھائے اور جاندی تثبیہ اس لئے دی ہے کہ غور کرنا مجھی ووب جاتا ہے، بھی چھپتا ہے، بھی نکلتا ہے۔ امامت کے لئے بھی غیب ہے، بھی ظہور ہے۔ اب دیکھو کہ ہم نے جاند سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ تم نے غور نہیں کیا سورج ایک ہے، روز طلوع کرتا ہے۔ جاند بھی ایک ہے۔سورج روز طلوع کرے جاندایک ہے لیکن سال میں بارہ بارا ئے۔امامت کوہم نے تثبیہ اس لئے دی ہے کہ جا ندایک ہے طلوع بارہ بار کرے۔امامت بھی ایک ہے اوّل اُگ صحب " اوسطُ أنَّا مُحمدٌ و آخرُانا محمد وكُلُّ أنَّا محمدٌ يرب كرس مُحرّ ہیں نیکن بارہ بارنظر آئیں گے جیسے جاندایک ہے لیکن بارہ بارچڑھ کر بتائے گا کہ لو پچانو نے مہینے کا آغاز ہور ہا ہے اور بید یکھوہم نے احکامات جتنے ہیں فروع دین کے ہم نے اس کوسورج سے متعلق نہیں رکھا ہم نے اس کو جاند سے متعلق رکھا ہے۔ احکامات رسول سے متعلق نہیں ہیں امام سے متعلق ہیں اور وہی تم سے سوال کرے گا وہی حکم دے گاسورج سے مطلب نہیں ہے۔ جب تک جا ندنہ ہو، روزے واجب نېين، جب تک چاندنه ہوخمس واجب نہيں، جب تک چاندنه ہوز کو ة واجب نہيں، جاندنگل کر بتائے کہ کب رجب آیا، کب شعبان آیا، کب ز کو ۃ وپن ہے، کب خمس ویناہے اور کب مج کرنا ہے۔ جاند بتائے گا کہ کب محرم آیا، کب غم حسین

آبا۔امامت تمہیں احکامات بتائے گی۔تمہیں ہدایت ادھرے کینی ہے۔تقریرطویل ہو جائے گی ہمیں آ گے جانا ہے، ہم بات يہيں جھوڑ رہے ہيں كيونكه عنوان چل ر با بسلدة ع كا قتمين كهات كهات ايك باركها والصُّعلى واللَّه إذا سُبِی زیادہ فَتمیں تیسویں یارے میں ہیں، چڑھتے ہوئے دن کی فتم اوراس کے بعد کہا تاریک راتوں کی تتم تو چڑھتے ہوئے دن کی جب بات ہوگی تو ادب کا بیہ عجیب انداز ہے۔ بچوں اور ساتھیوں کو منجھا دوں کہ اندازیہ ہے کہ جب کوئی بہت ہی زبردست بات کہنی ہوتی ہے شاعر کوتو وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرانیس کواگرامام حسین کی جنگ للھنی ہے اور بہت ہی قیامت کی جنگ دکھانی ہے تو وہ مرثیہ کوایسے شروع کریں گے'' جب قطع کی مسافت شب آ فآب نے '' یعنی آ فاب طلوع کر رہا ہے یہاں سے بات کوشروع کیا یا حضرت قاسم کی جنگ ارزق شامی سے دکھانی ہے تو اب یہاں سے مرشیہ شروع کریں گے' پھولا شفق سے چرخ یہ جب لالہ زار صح " تو بات صح سے شروع ہوگ ۔ ای طرح جوش کے یہاں بھی یمی انداز ہے کہ اگر بات کوئی زوردار کہنی ہے تو صبح سے بات شروع كرس كي دمسكراكر جب ہوئي طالع تهدّن كى سح' ليني آ فآب طلوع كرر ہا ہے، تو قدرت کوکوئی ایس بات کہنی ہے جو بڑی اہم ہے تو وہ چڑھتے ہوئے دن سے بات شروع کر رہا ہے واضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قتم اور احیا تک اس کے بعد تاریک راتوں کی قتم اور آ کے بڑھ کراب اس نے اعلان کیا کہ ہم کہنا کیا جا ہتے ہیں۔ اے حبیب ! آپ یتیم تھے، بے مہارا تھے، ہم آپ کے سر برست بن گئے، ہم نے آپ کی سریت کی۔ ہم اینے عنوان برآ گئے تمہیدی بیان ختم ہوا تقریر کے عنوان برآ گئے نذر ہےاس ذات گرامی کی اور ذات گرامی کا ذکریہال ہے شروع

ہورہاہے کوتم کھا کر یہ کے کہ ہم نے سر برسی کی معبود بدآ واز دے کہ ہم نے تمہاری سریرتی کی۔ تاریخ دیکھو کہ سریرتی کس نے کی ؟ایک وو دن نہیں اُڑتیں برس کون سر برست رہا ؟ مسلمانوں کی ہر تاریخ نے بکار کر کہا کہ اڑتمیں برس جو ساتھ ساتھ رہا جو سابیہ بنار ہا بادل کی طرح اس کا نام'' ابوطالیّ ' ہے .... صلوٰۃ۔ سریتی ابوطالب کرے، خدا کے کہ ہم نے سریتی کی تو خدا کا اصول یہ ہے کہ یادر کھئے کہ جب بھی بھی وہ اعلان کرے کہ بیکام ہم نے کیا حالانکہ وہ کام جبریل ا کے ہاتھ سے ہوا ہو،میکائیل اور جبریل جائیں،مٹی لائیں اور پتلا ہے ان کے ہاتھ سے حضرت آ دم کالیکن وہ اعلان کرے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے حیالیس برس مٹی گوندھی اور ہم نے آ دم کا پتلا بنایا، میکائیل اور جربل نے بنایالیکن اعلان کیا اسے ہم نے بنایا، شب ججرت رسول گھر سے نکلے تو کیا اعلان کیا اللہ نے اے نبی یہ مٹی بعرمٹی تم نے نہیں ہم نے تھینکی ہے۔اب خدا کا انداز یہ ہے کہ اپنے عمل کو جہاں پر وہ واضح کرے گائسی کاعمل لے کریہ کیے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو وہ ہمیشہ معصومٌ ہوگا۔ جبریلٌ معصوم، میکائیلٌ معصوم،حضورُ معصوم، اب بیرتیسرا مقام ہے کہ جہاں یہ کہدرہا ہے کہ سر پرستی ابوطالب نے کی لیکن ہم نے کی تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ سر پرست معصوم ہے اور جب وہ سر پرست معصوم ہے اس کے ممل کو خدا اپنا عمل کہدر ہاہے تو پھراب ایمان پرکیسی بحث، جہاں عصمت ہے وہاں ایمان بھی ہوگا وہ تومعصوم ہے۔آپ بیثابت کر دیں کہ معصوم نہیں ہے تب ہٹ کر بحث ہوگی ایمان کی اب بحث کس بات پر ہوایمان کی بحث توختم ہوگئی۔بھئی جومعصوم ہے، وہ معصوم ہے جبریل جبیا معصوم، میکائیل جبیا معصوم ، حضور جبیامعصوم تو اب اس ہے کم درجہ کی بحث تھوڑی ہوگی کہ وہ صاحبِ ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ اب بحث ریہ

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA ہوگی کہ وہ صاحب عصمت تھا کہ نہیں تھا، اچھا جب بحث نثر دع ہوگی کہ وہ صاحب عصمت تھا کہ نہیں تھا تو اب بات یہاں سے شروع ہوگی قر آن نے اعلان کیا کہوہ معصوم اس کاعمل ہماراعمل وہ بے خطا صاحب عصمت، آپ کہیں گےنہیں، جہاں آب نے نہیں کہا کہ دہ معصوم نہیں ،ہم یہ کہیں گے کہ وہ ولی ہے۔ہم ایک درجہ بردھ گئے، آب ایک درجد گھٹ گئے، ہم نے کہا وہ صاحب عصمت ہے، ایک درجہ ہم نے اور بڑھایا ہم نے کہا ابوطالب ولی آپ نے اس کی رد کی ہم نے ایک درجہ اور برهایا ہم نے کہا وہ صاحب وحی اب بحث ہو جائے جس کا دل جاہے وہ تین باتوں کو کاٹ دے۔جس کا دل جاہے،جس کو دعویٰ ہووہ انکار کر دے کہ ابوطالبً معصوم نہیں ، ابو طالب کے پاس ولایت نہیں ، ابوطالب صاحب وی نہیں۔آپ کہیں گے کہ کیا تو بین کررہے ہوختمی مرتبت کی، وحی حضور پر آئی اس سے پہلے سی ير وي نهيں آئی۔ايک لا کھ چوہيں ہزار انبياء گزرے کسي ير وحي نہيں آئي آ دمٌ ير، شيت ير، نوخ ير، ابرائيم ير اساعيل ير، آخل ير، يعقوب ير، يوسف ير، داؤد ير، سلیمان پر، شعیب پر، عیسی پرآپ کہیں گے کدوی آئی یانہیں آئی آپ کہیں گے کہ بيتوسب ني تصان پرتو وي آني جائے تھي ابوطالب كوئي ني نہيں ہيں۔ ني يروي آتی ہے تو صرف نبی ہر وی آتی ہے تو وی آنے کے تین طریقے میں کوئی چوتھاطریقہ نہیں ہے وی آنے کا، خواب دکھائی وے نبی کوخواب میں کچھ بتایا جائے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے یا دل میں الہام ہو پت علے دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ملک یکارے کان میں آواز آئے یہ تین طریقے ہیں وحی آنے کے حضرت ابراہیمؓ نے عرفات میں جوخواب دیکھاتھا کہ بیٹے کوذ نح کر رہا ہوں تین دن تک ہیہ خواب دیکھتے رہے وہ وحی تھی حکم اللی تھا قرآن میں خدانے کہا کہ ہم نے وحی کی تھی ہم نے الہام کیا۔بعض نی ایسے تھےجنہیں الہام ہوتا تھاحضور پر ملک آیا کان میں آواز آئی، اب یہ یادر کھیئے گا کہ وجی آنے کے تین طریقے ہیں اور بیاصول ہے آپ نے کہددیا کہ وحی صرف رسول کر آتی ہے غیر نبی پرنہیں آتی لیکن اگر میں کھوں کہ قرآن آواز دے رہا ہے، ہم نے مادرِ موی پر وحی کی، ہم نے مریم پر وحی کی ایسے عالم میں کہ بیت المقدس میں وہ اپنے حجُرے میں تھیں۔روح القدس اندر ھلے گئے ، گھبرا گئیں کہ کون آ گیا کہا کہ ہم آئے ہیں تنہیں بیٹا دینے اتی تفصیلی بات مور ہی ہے کس سے عورتوں سے پنہ چلا کہ اللہ جب غیر نبی پر وحی کرتا ہے تو عورتوں تک پر وحی کرتا ہے۔ مادر موٹ پر وحی مادر عیسی پر وحی نہیں صاحب جب موٹ چلے دریائے نیل سے گزرنے لگے بی اسرائیل کولے کر راستہ بنا گزر گئے۔ پیچھے آ يا فرعون اور جب اس راسته ير پهنيا تو ايك بار وه زمين غرق ہو گئ فرعون كهه رہا ہے جب زمین غرق ہو گئی تو اس نے یکار کر کہا کہ ہم موی اور ہارون کے رب یر ایمان لائے ویکھے موی اور بی اسرائیل وریائے نیل یار کر کے آگے پہنچ گئے فرعون يهال ووب كيا، ووسے سے بہلے ج ورياميں يه كهدرما ہے كه مم موكى اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ،قر آن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے یہ جواب دیا کہا کہ جا آخر دفت کا ایمان قابل قبول نہیں، بیوجی کرتاہے اللہ کافریر،وشن نبی پر، ہات ابھی ختم نہیں ہو گی۔

ہم نے شہد کی مکھی پر وہی کی ،ہم نے چیونی پر وہی کی۔ہم نے شہد کی مکھی سے کہا کہ بلندی پر تو اپنے مکان بنایا کر ،اللہ نے عورتوں پر وہی کی ،کافروں پر وہی کی حد ہے کہ کیڑے مکوڑوں پر تو نے وہی کی تو کیا ایسے گئے گزرے تھے نبی کے گھر والے کہ ان پر تو نے وہی نہیں کی ۔صلوٰ ہ۔



ثابت ہوئی بات کنہیں اگرموٹی کی ماں پروحی اگر عیسی کی ماں پروحی توعلی کی ماں بر بھی وی بات یہاں سے شروع ہوگی۔ ابھی ابوطالب کی بات نہیں ہورہی ہے اگر مادر موٹی اگر مادر عیسی بروی تو پھر جو فخر موٹی ہے جو فخرعیسی ہے اس کی مال ير بھي وحي آپ كہيں كے كه دليل وو دليل سامنے ہے۔ كتى دور ہے يہال سے خانہ كعيه، آب بهت قريب بيشے بين اب عباس ابن عبدالمطلب كہتے بين كه بم خاند کعبہ کے پاس اپنی مسند پر بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا ایک بی بی محلّہ بن باشم سے چا در اوڑ ھے ہوئے آئی زکن بمانی کی جانب آئی۔آتے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند كيا اورايية آب كو ديوار سے مس كيا ديوار ميمث كى بى بى اندر چلى كئ -عباس بن عبدالمطلب سے بدروایت تمام مسلمانوں کے یہاں موجود ہے بعد میں پند چلا کہ بہ فاطمہ بنت اسدّ ہیں۔علیّ کی والدہ گرامی اب یوچھیے فاطمہٌ بنت اسد ہے کہ خدا کے گھر میں کہا کرنے آئی تھیں ۔ کہیں گی دعا مانگنے کہ اللہ میری مشکل کوآ سان کر وے۔ اگر آپ جائیں خانہ کعبہ میں کوئی دعا کریں اور ایک وم سے و بوار بھٹ جائے تو کیا ہوگا ذرا بتائمیں آپ گئے ہیں دعا مانگنے آپ کو توعلم بی نہیں کہ آپ جائیں گے اور دیوار بھٹ جائے گی اور پہنچے اور دیوار بھٹ جائے تو آپ کی دعا تو ایک طرف جاروں طرف سے اسے انتظامیہ گھیر لے گی اب وہاں کوئی جانہیں سکتا۔ اخباروں میں خریں ٹیلی ویژن برخریں اس کی تصویریں آ رہی ہیں۔ تین طرف لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک طرف خالی کرالی جائے گی جب تک یہ طے نہ کرلیا جائے کہ یہ شگاف کیوں ہوا جب تک اس طرف کوئی جانہیں سکتا۔ ایک عجیب ماحول ہوگیا گئے تھے نماز برجے روزے گلے بر گئے۔ فاطمہ بنت اسدّ نے دعا کی د بوار پھٹی اندر گئیں لینی معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیسے پیتہ لی لی کو کہ دیوار



پھٹے گی تو مجھے اندر جانا ہے اس کے معنی یہ کہ جب دیوار پھٹی تو آ واز آئی اندر آ جاؤ بس ای آ واز کوتو وحی کہتے ہیں۔صلوٰۃ۔

اب یا تو رات کوخواب میں بتایا گیا کہ دیوار پھٹے گیتم اندر آ جانا یا دل میں الہام ہوا کہ دیوار جیسے ہی چھٹے تم اندر آجانا یا آواز آئی کہ دیوار ہم نے بھاڑ وی ہم نے دروازہ بنایا اندر آ جاؤ تو تین طریقے ہیں وی آنے کے جب زو جدیر وی ہو عتی ہے خانہ کعبہ کے یاس تو اس کے شوہر ابو طالب پر وی کیوں نہیں ہوسکتی؟ کہنے كامطلب يه ب كدوى مويانه بوالله ن بي ماشم سے اينا رابطه تو ژانېيس اس لئے کہ اس گھر میں نبی کو آنا ہے جا ہے وہ قصی ہوں، ہاشم ہوں یا عبدِ مناف ہوں یا عبدالمطلب ہوں یا ابوطالب ہوں ہرایک سے قدرت باتیں کر رہی ہے کہ تمہارے صلب میں ہمارا حبیب ہے حفاظت کرو، ہم تہمیں دیکے رہے ہیں، ہم تم سے باتیں کر رہے ہیں رابطختم نہیں ہے۔قدرت جوہ وہ برابر گفتگو کررہی ہے۔ پیغام آ رہے ہیں جارہے ہیں وہ دوسراانداز ہوسکتا ہے جبریلؓ نہ آتے ہوں کوئی اورملک آتا ہو عبدالمطلب خانه كعبه كو پكڑے ہوئے بيركهدرہ جي كه بارالله تو اينے گھر كو بيجا لے۔ ابر ہد یو چھر ہا ہے کہ تم اونٹ مانگ رہے ہو گھر کی بات نہیں کرتے تو مسکرا كركهه رہے ہيں گھر كا ما لك گھر كو بچائے گا ، ہم اپنا مال لينے آئے ہيں اور بني ہاشم کو لے کر بلندیہاڑی بر طلے گئے۔ سب سے اونچے یہاڑ بر طلے گئے کہاں؟ منیٰ کے قریب اورسارے بن ہاشم اور قریش بھی گئے ہوں گے۔ جن جن کومعلوم ہوگا کہ ابرہہ آرہا ہے اینے ہاتھیوں کو لے کر سب ہی گئے ہونگے حضرت عبدالمطلب كے ساتھ سب يہاڑى ير پہنج كئے تو تاريخ بيكبتى ب مسلمانوں كى كه ایک بارسب کو جمع کر کے آ واز دی کہ کہاں ہے میرا فرزند؟ کسی نے کہا حزّہ کسی حرفی رائی آئیں گئی ہے ہوں ہ نے کہا زہیر، کس نے کہا حارث، کس نے کھے کہانمیں میرے فرزند کو بلاؤ جب دوبارہ

نے کہا زبیر، کسی نے کہا حارث کسی نے پچھ کہانہیں میرے فرزندکو بلاؤ جب دوبارہ کہتے تھے کہ میرے فرزند کو بلاؤ توسمجھ جاتے تھے کہ عبداللہ کو بلا رہے ہیں۔ جناب عبداللدكو بلايا كيا كها بين اس بهار كي پشت ير جاؤ اورجاكر ديمو كچه نظر آرما ب، بیٹا واپس آیا کہانہیں بابا کچھ نظر نہیں آر ہاہے کہانہیں اب جاؤ اور جا کر دیکھو کہا تجهساه بادل میں جواس طرف بردھتے ہوئے نظر آ رہے میں کہا بیٹا یہ ساہ بادل نہیں ہیں یہ جارے لئے اللہ کی جانب سے مدد آ رہی ہے، پیشکر آ رہا ہے۔میں یوچھول حفزت عبدالمطلب سے کیا آپ کومعلوم تھا کہ ابابیل کالشکر آنے والا ہے اگر دی نہیں ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کالشکر آئے گا، ایک ہی طریقتہ یا خواب میں بتایا گیا یا الہام ہوا یا ملک نے ایکار کر کہا کہ مدد آ رہی ہے اور ایس مدد کہ اس کا ذ كر قرآن بين سوره فيل بين كر ديا جائے صلاق -..... كها كه مدد آ محق اب يعة جلا کرال بورے گھرانے سے خدا جا ہتا ہے کہ ہم تم سے باتیں کرتے رہیں۔ یہ اس لئے پندے خدا کو کہ جس کی زبان پند ہوتی ہے، جس کی زبان میں شیرین ہوتی ے اس سے باتیں کر کے برا مرہ آتا ہے یا تو تاریخ میں موٹی سے باتیں کر کے مزہ آتا تھا کہ تمہاری زبان میں جو ذرای لکنت ہے وہ ہمیں بہت پیند ہے یابی ہاشم کی ادائیں اس لئے بیند آ گئیں کہ ان کی زبان میں مضاس تھی تو خدانے ان ہے بار بار باتیں کیں اور طے کرلیا کہ انہی کی زبان میں قرآن اتاریں گے۔ جب رابطه ختم نہیں ہور ہا ہے سلسلہ اور رابطہ خدا سے قائم ہے تو ایمان پرکیسی بحث ، اب بیہ بات كەعبدالمطلب مسلمان تھے كەنبىل تھے۔عبدالله مسلمان تھے كەنبىل ابوطالب مسلمان تھے کہ نہیں تو بات کیا ہے یہ بحث نکلی کیوں یہ بحث اس لئے نکلی، تقریر کا زخ مزرہا ہے تمہیدی چیزیں ختم ہو چکیں اب تقریر کا وہ مقام آ رہا ہے جہاں ہے

ہمیں ختم شد کی طرف پہنچنا ہے کہ یہ بحث شروع کیوں ہوئی؟ کہاں ہے شروع ہوئی شروع یہاں ہے ہوئی کہ جب بعدرسول علی نظر آئے تو پوری دنیانے ویکھا کہ ہم نے ان سے سب کچھ تو لے لیا ہے اب ان کے یاس کیا ہے اقتدار ہمارے یاس، سکه حارا، آئین حارا، اصول حارے، زمین حاری، خزانے حارے، بیت المال همارا، سب کچھ همارالیکن اب جو ملیٹ کر دیکھا تو خود بھکاری نظر آئے، وہ بادشاہ نظر آیا کیوں کہ اس کے پاس فضائل کی دولت تھی، حدیثوں کی دولت تھی، اقوال رسول کی دولت تھی ،اس کے ساتھ ساتھ نفسیلت میں ایسی بات بھی تھی جو کا نٹا بن کر چبھه ربی تھی۔ و وتھی خاندانی عظمت، ان کی عظمت کو دیکھا پھر اینے آ پ کو و یکھا کہان کا دادا سردار مکہ سردار عرب ان کا دادا، ان کی دادی، ان کا بردادا، ان کی پردادی، پھرایے کو ویکھا مال کون ہے ہاری، باپ کون ہے ہماراکس سے اوچھیں کہ دادا کون ہے؟ جاری دادی کون ہے؟ جارے شجروں کا پند ہی نہیں، اب کیا کریں۔بڑے بڑے عتارلوگ تھے بڑے بڑے سازشی لوگ تھے کہ جیسے ہمارے باب ایسے ہی علی کے باب ،جیسی ہماری ماں ولی ہی علیٰ کی ماں بناویں،مطلب سے کہ کہہ دو کے علیٰ کا باپ کا فرتھا، مدینے ہے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینے تک ہر قربید میں یہی آ واز کہ ملی کا باب جہنم میں جل رہا ہے۔ پچیس برس سناعلی نے مدینے کی گلیوں میں سنا مگر ایک دن جب یہودی کے باغ میں جھکے ہوئے درختوں کو یانی دے رہے تھے کہ ایسے میں ایک گفر سوار نے آ کر کہا کہ علی سنا ہے تمہارا باب جہنم میں جل رہا ہے۔علی خاموش رہے وہ چلا گیااور جا کرلوگوں ہے کہا کہ میں نے تو منہ پر کہہ دیا اب مجمع ساتھ چلا کہ دیکھیں باپ کوجہنی ہم نے بیٹے کے منہ پر کہد دیا اور وہ خاموش رہا گویا اس کی مرضی ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہے سب ساتھ ہے مرتبے

والے بھی ساتھ چلے، اب جو مرتبے والا آیا اس نے بھی یمی کہا کہ علی ہم نے سنا ہے کہ تمہارا باب جہنم میں جل رہا ہے۔ ایک مرتبد سرکو اُٹھایا اس کو جواب نہیں دیا بلکهاس مرتبے والے کو جواب دیا کہ اس کو اگر میں ذکیل کر دوں گا تو پورا عرب دیکھے گا تو کہا کہ سنو گھوڑے سے اتر واور زمین پر بیٹھوا گر جواب سننا ہے۔اس کے بعد کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی غور سے سنے اور بیج ذہنوں میں محفوظ کرلیں۔ گھوڑے سے اترے بیٹھ گئے۔ مجمع بھی بیٹھ گیا۔تم نے مجد نبوی میں یہ حدیث رسول سے سی ب کہ نہیں علی جنت اور جہنم کا با ننے والا ہے وہی تقسیم کرے گا جنت کواورجہنم کوکہا ہاں ہم نے بیرحدیث رسول سے سی ہے، کہا بتاؤ جب جنت اورجہنم كو بانۇل گا توميں اينے باب كو كدهر لے كرجاؤل گا؟ خاموثى جھا گئ۔ آب نے غورنہیں کیاعلی نے ایک فیصلہ نہیں کیا دو فیصلے کئے ایک فیصلہ میں دو فیصلے کئے یہ بتا دیا کہ جدهر میں جاؤں گا۔ اینے باپ کو لے کر جاؤں گا میں جنّ اورجہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ایک سوال کیا خاموش سوال کہ یہ بناؤ کہ میں تو اینے مال اور باپ کو بیا لوں گا گرتم این ماں باب کے بارے میں کیا کرو گے؟ تم این ماں باب کی خیر مناؤ۔ اینے باب کے ایمان کا اعلان کیا اور دوسرے کے بایوں کا گفر بتا دیا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک عجیب فیصلہ ہے کہ حسن مجتبی آ تھوں میں آنسو لئے ہوئے آئے اور کہا بابا مدینے کے کچھلوگ ہمارے دادا کو کافر کہتے ہیں۔حسن کے آنسو اینے ہاتھ سے یو تخفے اور کہا حسن آ نکھ میں آ نسو کیے جاؤباپ اجازت دیتا ہے کہ بیٹا جوتم سے بحث کرے اس سے کہدوو کہ محشر کے دن جب سب اہل محشر آئیں گے اور لواءِ حمد کا پر چم کھل جائے گا رسول خدا پر چم کے نیچے آجا کیں گے تو تمام اہل محشر میں دونورا یہے ہوں گے جو چھاجا ئیں گے بورے عالم محشر ہرایک ہمارا نوراور

- CENTED - ایک نجی کا نوراوراس نور کے ساتھ جونور ہوگا وہ ابوطالبؓ کا نور ہوگا۔معبود خود بکار کر کہے گا کہ ابوطالبٌتم جس طرح جا ہوجس کی شفاعت کردو۔اس مقام پر ہے میرا باب جاؤ اوریہ جا کر کہد دو مدینے والوں سے سیعصمت کی گواہی ہے کہ بیٹا <sup>ا</sup> گواہی دے، بوتا گواہی دے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تاریخ کی ساری روایتیں جھوٹ ہو جائیں، اگر قرآن کی تفییر غلط کر دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ابوطالب كا ذكر قرآن مين نهيس مم ان كوصاحب ايمان نهيس مانة بهم ان كو صاحب عصمت نہیں مانتے ہم ان کو ولی نہیں مانتے ، ہم ان کو پچھ نہیں سجھتے ،ہم تاریخ میں ان کو کہیں صاحب ایمان نہیں یاتے تو سب کچھ جھٹلا دو۔ ایک حقیقت الی ہے جے کا ننات نہیں جھٹلا سکتی کربلا میں جتنی قربانیاں پیش کی مگئیں سوائے ابوطالب یے کسی کے گھر کی قربانیاں نہیں بڑا عجیب جملہ کہا میں نے اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ جار بیٹے ابوطالبؓ کے ایک بیٹی سب سے بڑی اولا داُم ہائی۔خانۂ کعبہ میں باب عبدالعزیز کے بعد بابِ أم ہائی جو ہے وہی مکان تھا جناب أم ہائی کا جہاں پروہ دروازہ خانہ کعبہ میں بنا جواہے اس مقام سے حضور کومعراج ہوئی اور د دیبر کے وقت جب آ رام کرنے کے لئے گھر سے نگلتے تھے تو چیا زاد بہن کے گھر میں اورا کثر راتوں کی نمازیں وہیں بڑھتے تھے۔ وہیں سوجاتے تھے۔اس گھر ہے معراج ہوئی ۔اس کے بعد بیٹا ان کا نام طالبٌ ان ہے دس سال چھوٹے عقیلٌ ، اور ان سے دس سال حچوٹے جعفرؓ اور ان ہے دس سال حچوٹے علیّ ۔ بڑے فرزند طالبٌ بدر میں شہید ہو گئے را ستے میں مار دیا کافروں نے عقیلٌ ، جعفرٌ اور علیّ تین

بیٹے حیات رے عقبل کے آٹھ بیٹے سب سے بڑا ہیٹامسلم بن عقبل پھراس کے بعد

مویٰ بن عقیل پھر جعفر بن عقیل پھرعیدالرحمٰن بن عقیل ، پھرعون بن عقیل آتھ ہے

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA اورآ تھوں بیٹے کر بلا آئے اور آ تھوں بیٹوں کی اولا دجس میں کسی کے تین میٹے کسی کے حیار بیٹے سب کر بلا میں خودمسلم کے حیار بیٹے یعنی عقیلؑ کا بورا گھرانا کر بلا میں کٹ گیا تو سب ابو طالب کے بوتے اور بروتے سب آل ابو طالب دوسرا بیٹا جعفرٌ جو بعثت کے چوتھے سال حبش گیا مدینے فٹخ خیبر کے روز آیا۔ اللہ نے حبش میں اس کو تبن بیٹے ویسے عبداللہ بن جعفر، دوسرا بیٹا عون بن جعفر تیسر ابیٹا محمہ بن جعفر عبداللد کی شادی علی کی بری بین زینب کبری سے ہوئی دوسرے بینے عون بن جعفر کی شادی علیٰ کی حچھوٹی بیٹی اُم کلثوم سے ہوئی عونؑ بن جعفر وہ بھی صاحب اولا د ان کی اولا دبھی کر بلا میں بعنی جعفر کی پوری اولا د کر بلا میں اور اب تیسرا بیٹا علی اور ان کے اٹھارہ میٹے تھے اور اٹھارہ بیٹیال تھیں اٹھارہ بیٹوں اور اٹھارہ بیٹیوں کی اولا د اور گیارہ دامادعلی کے شہید ہوئے اور گیارہ بیٹمان علی کی کربلا میں بیوہ ہو کیس-آب کیا سنتے ہیں کہ دو بیٹیاں، گیارہ بیٹیول کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، بیچے بیٹیم ہو گئے۔ بیسب ابوطالب کا خاندان تھا، میں کہوں گا معبود تیرا دین اور گھر کئے ابوطالبً كامعبود تيرا قرآن تيرا دين بيابوطالب سے قربانياں كيوں مانگ ليس ـ جاؤ ابوطالب تمہارا بورا گھرانا كربلامس جائے۔ دين جارا بيح قرآن جارا بيج، جارے بي كى عزت بيج ہمارے نبی كا روضه بيج گھركسى كالنے سركسى كا كئے، چھوٹے جچھوٹے بيخے کس کے شہید ہوں ابو طالب کے تو پھر کہہ دیجئے اس فضیلت کے سوا ہمیں نہیں چاہے ایمان ابوطالبؑ بس کافی ہے محشر کے روز فخر سے کھڑے ہوکر یہ کہیں گے کہ معبود بہ کربلا ہے، یہ میرا گھرہے، یہ لاشیں ہیں، یہ قبریں ہیں بیلہو ہے یہ سب میں نے قربانی دی ہے۔اللہ اکبر کہ میں کیا کروں کہ بجین سے انداز سکھایا تھا قربانی کا بچوں كو، شعب ابى طالبٌ جے آب جنّت المعلىٰ كہتے ہيں كمه سے نكالے كئے توان بہاڑیوں پرابوطالب جمونیریاں ڈال کے رہے اور جب رات آتی تھی تو محد کو بستر سے ہٹایا بھی طالب کوسلایا بہمی عقیل کوسلایا بہمی علی کوسلایا۔ بچوں سے کہتے تھے كداكر آج كى رات تم كث كئو ابوطالب يه سمجه كاكداس في نبوت كوبياليا گھبرانانے قتیل ،گھبرانا نہ علی بچین کی ڈالی ہوئی عادت تھی کہ بستر پرسو جاؤ اور محمد کو بھا لويبي و جرهي كه على شب جرت حادر اوڑھ كرسوئے \_ باپ كى ڈالى ہوئى عادت هي بڑے آ رام سے سوئے حق کو جانے دیا جالیس تلواروں کے سائے میں سو گئے۔ رسول کمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں کیا کروں کہ رضوان صاحب نے فر مائش کی تھی کہ آ بہرت پر بڑھے لیکن عنوان اس وجدے بدل گیا کہ وسیم صاحب نے سیم صاحب کا مسدس ابوطالب کی شان میں شروع کر دیا۔ ہم نے عنوان بدل دیا۔ میں کیا کروں پھرکسی ادر موقع برکسی تقریر میں شب ہجرت کا ذکر کروں گا،وہ ط ہے تھے کہ اس جگہ ہے کیکر ابوقبیس کی پہاڑی تک اور غار ثورتک جوراستہ ہے ہجرت کا ہم اس پر تبصرہ کریں۔ہم انثاء اللہ کسی اور تقریر میں اسے عرض کریں گے اور پوری ہجرت پڑھیں گے۔ آج کی حد تک بس اتنا کہ جب مکہ کی سرحد سے نکل ر ہے تھے، غار تو رکوبھی چھوڑ رہے تھے تو تاریخ للھتی ہے کہ مز مز کر مکہ کی دیواروں کود کیھنے جاتے تھے اور نبی روتے جاتے تھے اور آ نکھ سے آنسو جاری تھے اور مید كت تھے اے مكه كى ديوارو، اے مكه كے مكانو، ية نہيں ہم اب والي آئيں كه نہیں۔ ہاں! جہاں آ وی پیدا ہوتا ہے، جہال بھین گزرتا ہے اس سرزمین سے بوی محبت ہوتی ہے۔ یہ فطرت کا تقاضہ تھا کہ حسین کا بچین جہال گزرا، جس مسجد کے یاس بحیین گزرا، جس منبر کے پاس بحبین گزرا، جہاں جوانی گزری اور اُم سلمی سے کہدرہے تنے نانی ہم ہے آج مدینہ چھوٹ رہا ہے اب حسینٌ واپس نہ آئے گا۔ہم

کل یہاں تک پہنچے تھے، کہ مماریاں تیار ہو گئیں۔ پیبیاں سوار یوں پر بٹھائی گئیں۔ محلّم بن ہاشم سے ناتے نظنے لگے،سنیئے اور جب بھی آپ یاد کریں گے تو آپ بہت روئیں گے۔ ابھی ہم سفر پر ہیں کل سے ہم آ گے برهیں کے موضوع میں بھی اور اینے مصائب میں بھی سواریاں آ گے بڑھ رہی تھیں۔ ناتے آ گے بڑھ گئے، جن ناقوں برعماریاں تھیں، جن ناقوں برخیم تھے، چھولداریاں تھیں، اناج کی بوریاں تھیں، وہ سارے ناقے محلّہ بن ہاشم کی گل ہے آگے بردھ گئے۔ آ گے بردھنے لگا قا فلہ، کیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عصمت سرا کے سامنے اس گلی میں دو گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ ہم نے اینے ساتھی سے بوچھا راوی آپ کو یاد ہے جو رسوں سے راوی چل رہاہے جس نے بیسفرد یکھاہے جوبھرہ کا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھی سے یو جھا کہ بیددد گھوڑے کیے ہیں تو اس نے بتایا کہ بیدسین کے پاس چھ گھوڑے ایسے ہیں جو نبی کی سواری کے گھوڑے ہیں جس میں ایک گھوڑے کا نام عقاب ہے۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز ہے۔ کہا اچھا بد گھوڑے بڑے خوبصورت ہیں۔ یو چھار عقاب کس کا گھوڑا ہے، کہا ابھی دیکھنا جب اس گھر سے ایک جوان تکلے گا پھراس گھوڑے پرسوار ہوگا اس کا نام علی اکبڑ ہے اور بید دوسرا گھوڑا جو تیار ہے اس كا نام مرتجز ہے۔ ابھى ايك جوان بتيس سال كا نظمے گا جوعلى كى شبيہ ہے وہ گھوڑے پرسوار ہوگا اور جب اس برسوار ہوگا تو اُس کے پیر آکاب سے نیج تک پہنچیں گے۔تم ان جوانوں کو دیکھناایک نجی کی شبیہ ہے ایک علی کی شبیہ ہے راوی كہتا ہے كہ ہم ذرا قريب ہو گئے ۔عورتوں كى سوارياں نكل كئ تھيں، ہم نے ويكھا کہ وہ بزرگ جوکری نشین تھے جوکری پر بیٹے تھے وہ اُٹھ کر کھڑے ہو گئے علی ا كبرٌ ذرا ميرے قريب آ وُبس ڇار جيلے سنتے جائيں، روتے جائيں اور آنسو بہاتے جائیں۔اس سے زیادہ میں پڑھنہیں سکتا۔ایک بار آواز دی علی اکبر ذرا میرے قریب آؤ-سرکو جھکائے ہوئے قریب آئے کہا بابا فرمایتے کہا علی اکبڑ صغرا سے ل لئے، بابا دل تو بہت حاما کہ چلتے وقت بہن ہے مل لیں لیکن بابا ہمت نہیں بڑتی کہ بہن کے سامنے کیسے جاؤں؟ جان رہے تھے کہ آخری ملاقات ہے کہا علی اکبر جاؤ اور بہن ہے مل کر رخصت ہو میں انتظار کرتا ہوں علی اکبر گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ قدم اُٹھاتے ہوئے صغرا کے قریب پہنچے۔ بہن نے بھائی کو دیکھا ایک باربہن نے دوڑ کرسر بھائی کے کاندھے بر رکھ دیا او رکہا بھیاعلی اکبر بیہ جاندی شکل بہن ک نگاہوں سے حصیب جائے گی۔ یہ کہہ کر بے اختیار سینے پر سر ملنے گئی اور کہا بھیا جا رہے ہو بہن کوچھوڑ کرای لئے تو علی اکبڑنہیں آنا جائے تھے۔اب کیا جواب دیں کہا صغراتم بیار ہو۔ بابا نے منع کیا ہےتم اس سفر کو برداشت نہیں کرسکتیں ورنہ بابا تمہیں چیوڑ کرنہیں جاتے ۔ بےاختیار کہا بھیاعلی اکبڑایک وعدہ کرو کہ جب کہیں بابا جین سے بیٹھیں گے اوربستی بسائیں گےتم آ کر مجھے لے جاؤ گے، کہا صغراً ہم وعدہ کرتے ہیں، جہاں باباتھبرس کے بہتی بسائیں گے ہم تنہیں آ کر لے جائیں گے۔ پچھسوچ کر کہا کہ اے علی اکبڑاگر ابیا ہو جائے کہتم آؤ اور صغراکو جنّت ابقیع میں قبر میں یا وُ تو جب تم شادی رجانا تو دلہن کومیری قبر برضرور لانا۔ بھائی کیا جواب وے؟ بال عاشور کے دن علی اکبر جب مال کے خیمے میں آئے۔سب سے رخصت مو لئے تو فضتے نے آواز دی شنرادے کو علید بیار ملنے آرہے ہیں۔ برا بھائی آیا، چھوٹے بھائی نے تڑپ کر لیٹالیا۔ کہا آپ بیار تھے، میں خود آتا کہانہیں علی ا كبر ميں يد يو چھنے آيا موں كدمدينے والوں كے لئے كوئى پيغام موتو مجھے بتاؤ۔ بھيا! صغرًا ہے وعدہ کیا تھا جاناتو کہہ دینا بابا نرغہ اعداء میں گھر گئے ہم کر بلا ہے تہمیں



ال معرکے سے جب ہووطن آپ کا جانا صغراً کو کی بار کلیج سے نگانا کہ بہن پھر گیا بابا سے زمانا وعدہ تو کیا تھا پہ نہ تم تک ہوا آنا شہر گیا جہا گئی صغرا شہیر پہ فوجوں کی گھٹا چھا گئی صغرا آئی صغرا آئی صغرا آئی صغرا

یہ کہد کر خیمہ سے نکل گئے صغراً کو پیغام ملا ہوگا، راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کے ملی ا كبرروت موع عصمت سرات برآ مد موع ادر يتقرير ك آخرى جمل راوى كبتا ہے ہم نے دیکھا کہ حسین کا بہادر چؤتیس سال کا بھائی جسے مدینے والے علی ثانی کہتے تھے، ایک بارعصمت سرا کا پردہ ہٹا، ایک کنیر جادر میں لیٹی ہوئی آئی اور اس نے آواز دی شغرادے مال بلا رہی ہے بس سے تقریر کا آخری جملہ اگر آب برداشت کر سکیس اور بقیع میں آپ کومعلوم ہے کداُم البنین کی قبرکہاں ہے؟ تصور میں وہ قبررہے تصور میں و عظیم بی بی رہے شہرادے مال بلا رہی ہے۔راوی کون ہےاب راوی کنیز ہے شہزادہ عصمت سرا میں داخل ہوا اور پر دے کو ہٹا کر بے اختیار دیکھا ماں حجرے کے دریر بال بکھرائے ہوئے کھڑی ہے دوڑ کرعباس جیسے سیابی نے مال کے قدموں پراپنے سرکو رکھ دیا۔ مال نے سرکو اُٹھایا اور سینے سے لگایا تو بے اختیار عباسؓ نے کہا امال آپ تو رخصت کر چکی تھیں اب چلتے وقت کیوں بلایا ہے؟ کہا عباس ایک بات کہنے کے لئے بلایا ہے میرے لال ایک وصیت کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے، کہامال وست بست بیٹا کھڑا ہے، کہومیں اس بات کو مانوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ بے اختیار کہا عباس تہارے ساتھ حسین نہیں جارہے بیز ہڑا کی عمر بحر کی کمائی ہے عباس میں حسین کوسلامت تجھ ہے لوں گی ، زہراً کی کمائی تجھ ہے لوں گی حسین کی حفاظت کرنا۔



## چوهی مجلس چوهی مجلس

## نذرخاندان ابوطالب

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محمد وآل محمد کے لئے

آج سلسله ایام عزاکی چوهی تقریر آپ ساعت فرمار ہے ہیں پہلی تقریر ہم نے ختی مرتبت کے حضور نذر کی تھی دوسری تقریر شنرادی کو نین کی بارگاہ میں نذر ہوئی اور کل کی تقریر یک میں حضرت ابوطالب کی بارگاہ میں نذر کی۔ای تشلسل کے ساتھ آج کی تقریر ہم خاندان ابوطالب کی بارگاہ میں نذر کریں کے صلوۃ۔

عنوان کاعلم ہے آپ کو'' قرآن کی قشمیں اور حروف مقطعات' سرنامہ کلام میں سور وکی سین کی جارہی ہیں:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نِسْنَ وَالْقُرُ انِ الْعَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ()

سین آپ کی قتم اور قرآن کی قتم ،آپ نبی مرسل بین اور صراط متنقیم پر بین سرنامه کلام بین قتم سے بات شروع ہور ہی ہے۔ ہم پچھ تسمیس پیش کر چکے بین اب تک کل مکند معظمہ کی تقریر بین ہم نے سورہ واضحیٰ کی تلاوت کی تھی اور کیسین کے بعد قتم سے آغاز کیا بات شروع ہوئی اب بچھ اور قتمیں آج پیش کروں گا جو قتمیں رب کا نئات نے بار بار کھا کیں جن کی تعداد ستای ہے قرآن میں بکل میں نے کہا کہ قتم کھانے

کے تین اصول ہیں انسان جب قتم کھا تا ہے تو اپنے سے برتر شے کی قتم کھا تا ہے یا جس سے ڈرتا ہے اس کی قتم کھا تا ہے یا جس چیز کوعزیز رکھتا ہے اس کی قتم کھا تا ہے کل میں نے واضح کیا تھا مثالوں ہے کہ اگر ہم اللہ کی تتم کھا کیں کہوہ ہم ہے بڑا ہے ہم سے برتر ہےاگر ہم حضرت عباس کی قتم کھا ئیں گے تو اس لئے کہ ہم اُن کی ذات گرامی ہے ڈرتے ہیں،اگرہم این اولا د کی تشم کھائیں گے تواس لئے کہ ہم اسے عزیز رکھتے ہیں، چوتھی کوئی قتم کھانے کی نہیں ہے تو معبود جب قتم کھائے گا تو اس لئے قتم کھائے گا کہ اس ہے کوئی برتر نہیں کسی ہے ڈرتانہیں کہ کسی ہے ڈر کے تتم کھائے توایک ہی قتم بچی کہ وہ جس چیز کوعزیز رکھتا ہے اس شے کی قتم کھائے (صلوة) قتمیں توایسے کہ اگر ہم کومجت ہے ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں توقتم کھائے کیل مثالیں دیں کہ چاند کی قتم سورج کی قتم ، تارے کے اتر نے کی جگہ کی قتم کھائے ،گھوڑوں کے دوڑنے کی قتم کھائے ،گھوڑوں کے سموں کی قتم کھائے گھوڑوں کے منہ سے گرتے ہوئے حِمال كَ فَتَم كَعائدَ اوراحإ كما تَى حِموني فتمين وَالتِّيْنِ وَالسَّزَيْتُ وَنِ وَكُورُسِينِينَ ٥٠ وَ هَلَ الْبِكِدِ الْكَمِين لِيجَ نباتات بِآ كَا بَرْ ي بويُول كَ قتم كهاف نكا، بنول كاتم كهاف لكا، مجهكوا أجرك تم، درخت الجيرك تم والتينين آغاز یہاں سے ہوتا ہے، تیسوال یارہ مجھے انجیر کے درخت کی قتم اس کے پھل کی قتم، والذيتون زيون كدرخت كاتم، ټول كاتم، وطورسينين اوراس بهار كاتم جس كانام طورسينا بو وهلن البكي الكمين الورجمين اس جائ امن كي قتم كه جہاں انسان گیا تو امن یا گیا، یہاں تک چنج تیجے تو بات مجھ میں آ جائے گی کہ حدودِحرم کی نشم کھائی جارہی ہے لیکن ندانجیر مجھ میں آئی، ندزیتون کی قشم مجھ میں آئی نہ پہاڑ کی تشم جس کانام طور سینا ہے اور پھرفتم کھائے دوسرے سورے میں جسیا کہ کل

CECTUS OF CETUS OF CECTUS OF CECTUS OF CECTUS OF CECTUS OF CECTUS OF CECTUS عرض کیا تھاوالٹے کے ہوئے دن کی تتم ہمیں چڑھتے ہوئے دن کی تتم ہمیں تاريك راتول كاقتم اورجعي تم كهائ لا اقسِم بهانا البكديوي عجيب تم كهارب بين، بم الرسيحة والعقل ركحة بين توسمجين زمين كاتم، وأنستَ حِلْ مبلانا الْبُسلَسِ حالاتكه آپ اس سرزمین پرریجے میں اس سرزمین کی حیار دیواری کی قتم کھا رے ہیں، و والیہ ومنا ولک مالائکہ آب سے ساتھ وہاں باپ بھی رہتا ہے اور بیٹا بھی رہتا ہے ہم کو باپ کی بھی قتم بیٹے کی بھی قتم، شروع یہاں سے ہوئی کہ بوی عجیب فتسمیں کھار ہے ہیں ہم زمین کی تئم حدود حرم کی تئم حیار دیواری کی تئم باپ کی قتم ہیے کی شم اب ہم بات پھر دہیں ہے شروع کررہے ہیں یہ یانچ چھ تشمیں کھانے کے بعد ہم کوانچیر کی تشم، ہم کوزیتون کی تشم کیا بدورخت اور انجیر کی تشم کھائی جارہی ہے بد کسی زیتون کی درخت کی قشم کھائی جارہی ہے ریسی پہاڑ کی قشم کھائی جارہی ہے بیسی زمین کی قتم کھائی جارہی ہے نہیں ہم جو بات کرتے ہیں اس میں استعارے ہوتے ہیں، اس میں تلمیحات ہوا کرتی ہیں، آج اُردوادب کو دیکھ کرکوئی ترتی یافتہ ذہن ہیہ کے کہ اردوشاعری میں کیا ہے سوائے پھول پتیوں کے درختوں کے کلیوں کے گلاب کا پھول چنیلی کا بھول،گیندے کے بھول کا ذکر ہے۔ اب تو انقلاب کی ہاتیں ہونی عالمئیں کیکن معبود جب انقلالی بات کرتا ہے چڑھتے ہوئے دن کی بات کرتا ہے جاتد کی بات کرتا ہے صبح کی بات کرتا ہے اب یہ ویکھنا ہے کہ قر آن سے اردوشاعروں کا ربط کیا ہے جس نے قرآن سے ربطنہیں تو ڑاوہی شاعرار دو کے اُفق پر جگمگار ہاہے وہ چاہے میرتقی میر ہوں یا غالت ہوں یا میرانیس ہوں یا جوش ہوں ابغور کریں آپ کہ میرانیس یا مرزاد بیر جینے بھی مداحِ الل بیت تھے،جنہوں نے اپنے کو وابستہ رکھا درز براسے انہوں نے جب بھی شاعری کی تو فکر قرآن کو پہلے دیکھا، شعرائے کرام کو

CERTIFIED TO A CERTIFIED TO THE CERTIFIED THE CERTIFIED TO THE CERTIFIED TO THE CERTIFIED TO THE CERTIFIED T آپ پڑھ جائیں،انیس اور مرزاد تیرکوآپ غور کریں گے کہ جب بھی بات شروع کی انیس نے یا دبیر نے تو چڑھتے ہوئے دن سے، نکلتے ہوئے آ فاب کے منظر سے، آ کے کوئی انقلابی بات کہنی ہوگی یعنی فکر جو ہے وہ قر آن کی چل رہی ہے، أردوشاعری میں بکل مثالیں دیں تھیں کہ 'پھولاشنق سے چرخ یہ جب لالہزار صبح''سورج نکل رہا ہے، آسان پر اُفق میں لالی پھیل گئ لاله کا پھول سرخ ہوتا ہے۔ انیس نے اُفق کو و یکھا تو سمجھے کہ لالہ کے پھول بھر گئے ہیں کس پر، اُفق پر ندآ فاب کودیکھا نداس کی کرنوں کو دیکھااس لئے کہ صبح عاشور کا سورج دکھار ہے تنصقو آ سان پرلالہ کے پھول وکیے، لہو کے گل دیکھے، شاعری یہاں سے شروع ہوئی''جب قطع کی مسافت شب آفآب نے 'رات جا چی ہے، سفرتمام کرچی ہے، اب آفاب آرہا ہے' طے کر چکا جومنزل شب كاروانِ صبح "لعني صبح كا كاروال رات بحر چلتا ر ہا، چلتے چلتے بيد كاروال اس منزل پر پہنچا کہ آفاب نمودار ہونے والا ہے۔ای طرح مرزاد بیرنے کہا کہ 'پیدا شعاع مبر کی مقراض جب ہوئی' عجیب مصرع ہے دبیر کا انداز بوابلیغ ہوتا ہے لینی سورج کی قینی نے نکل کر چ سے جو کاٹا تو رات ادھر گئی دن إدھر آیا۔ قینی چلی، مقراض چلی تو دن آپ ہے آپ نمودار ہو گیا اور پر دہ شب کٹ کر حیث کرالگ ہو كيايا جوش نے كها "مسكراكر جب موئى طالع تدن كى محر" يا جوش يہ كہتے ہيں" جب چرہ اُفق سے اُٹھی سرئی نقاب''اب یہ انقلاب کا دور جوش نے جود یکھا تو تیرن کے آ فآب کوطلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ بات وہی رہی کہ صبح سے شروع ہورہی ہے، دن سے شروع ہورہی ہے، آ فاب کی روشی سے شروع ہورہی ہے قو فکر قر آن سے لی ہے،مبالغہ نمیں ہے، شعراء نے اُردو ادب والوں نے فکر کوقر آن سے لیا تو اب سوال یہ ہے کہ شاعری میں جو بیدلالہ کی باتیں، پھولوں کی باتیں،کلیوں کی باتیں،

CENTRAL CENTRA آ فآب کی باتیں، جو ہیں یہ باتیں کیا بتانا جاہ رہے ہیں؟ پہلے یدد کیکھے معبودیہ باتیں کرے کیا کہنا چاہتا ہے زیتون کی باتیں کرکے کیا کہنا جاہ رہاہے؟وہ یہ بتار ہاہے کہ استعاروں میں ہم بات کرتے ہیں،جن کے پاس عقل ہے جو تجزید کر سکتے ہیں جو مشاہدہ کرتے ہیں جو مذہر کرتے ہیں جوعقل رکھتے ہیں وہ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ہم نے انجیر کی شمنہیں کھائی بلکہ جب ہم نے پہلے انسان کوزمین پر بھیجا، آ دم کو بھیجا حوا کو بھیجا نہ مکان تھانہ کیڑے تھے نہ رہنے کی جگتھی ،سب سے پہلے جس لباس کوانہوں نے اپنایا انجیر کے بتوں کوتوڑا اپنالباس بنایا، یہ وہ دورہے جب انسان یت كها تا تها، يت ببنتا تها انجر ك تتمنيس، بلكه عهد آ دمّ ك نتم عبد حوّا ك نتم تدن كايبلا آ غاز،عبد آ دمٌ ك تتم اور والهزّيتون عاب بيدومرا دورآ يا،ارتقا كا دورآ يا تجسس كا دور آیا،اب جوجشس کااور تحقیق کا دورآیا،طوفان آچکا،سفینه چل رہاہے،لیعنی اب سنعتیں ایجاد ہونے لگیں، دنیا کی کہلی صنعت کشتی بنانا ہے، جب پڑھایا جاتا ہے نیوی (Navy) میں اسٹوڈنٹ (Student) کو جہازی کہانی توبہ بتایا جاتا ہے کہ يبلا جهاز حضرت نوخ نے بنايا تھاء آج ہے سات آٹھ بزار برس پيلے پہلی صنعت، تحشّى بنى، سفينه ميں سب بيٹھے، اس ميں جانور بھی، پرندے بھی ياني ميں دنيا ڈوب گئى، كشتى چل رہى ہے، كئى ہفتے گزر گئے ، او پر بھى يانى ، ينچے بھى يانى ، ايك بار آواز دی معبود کیا خشکی نظر نہ آئے گی؟ وتی ہوئی کبوتر کو بھیجو حضرت نو ٹے نے ہاتھ پر کبوتر کو بٹھایا، کبوتر چلا اُڑا پرواز کی کو ہے جودی تک پہنچا زیتون کاپتاً منقار میں رکھا آ کرنو یے کے قدموں میں رکھ دیا، خشکی نظرا آگئ، کشتی کا زخ کوہ جودی کی طرف موڑ دیا یعنی خشکی کا پیتہ طوفان کے بعد زینون کے یتے سے چلا، نیون کی شم نہیں عبد نوخ کی شم (صلوة) وَالتِّينَ وَاللَّذِّيتُونِ وَكُورِ سِيْنِينَ ﴾ آدمٌ كادور ببلا بروسرانوحٌ كادور

منعتی دور ہےاور تیسرا دور کہ جب انسان پھر کے دور میں آ گیا اب پھر کی ہلڈنگیں بنے لکیں، اب پہاڑوں غاروں میں انسان رہنے لگا، بلند عمارتیں عاد اور ثمود بنانے گئے، فراعنہ نے اہرام مصر بنائے ، پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا ، اب پہاڑوں کا دور آ گیا پھر کا دورآ گیا تو اس بہاڑ کی تتم،اس تیون کی تتم جہاں پھر کے دور ہے گزرتا ہوامصرتک آیا تو بیکو وطور کی تسمنہیں ہمیں عبد موی کی تسم ، آدم کے عبد کی تسم ، نوح ك عبد كانتم ، موئ ك عبد كانتم ، اب ارتقائى مزل يرموى سي عيل تك ، ايك عبد چلتار ہا، چیرسوسال کے بعداب جوعہد نے ترقی کی تو وہی دور قیامت تک جائے گاوہ كونسا دوروكه فذا البككي الكمين امن والى زمين سے جوتدن شروع مواشهر مكه سے جو عبد شروع ہوا تو یہاں پروہ کہ سکتا تھا کہ اس تدن کی قتم جو نبی آخر کے دور مکہ ہے شروع ہور ہاہے، کہا کہ امن والی زمین کے تدن کی نتم لیعنی واضح کر دیا کہ قیامت تک دین جائے گا،کین جنگ کانہیں امن کا دین رہے گا ( صلوٰ ۃ پڑھیں ) بہت غور سے سنیں میں اپنی منزل تک ای طرح پہنچوں گا آپ ساتھ دیتے رہیں (صلوٰ قریر هیں) ہم کوامن والی زمین کی قتم ہینہ مجھنا کہ فتوحات اسلام کا طرہ امتیاز بنیں گی۔ بیقصور میں نہ رہے کہ ہم تلوار لے کرنگلیں گے، زمینوں کو فتح کریں گے، ہم ایران جا کیں گے، ہم اسپین تک جائیں گے، ہم یونان تک جائیں گے، ہم مصر کولیں گے، ہم یہاں عمارتیں جلا دیں گے، وہاں کتب خانہ جلا دیں گے بیاسلام کی تاریخ نہیں ہے گی ہے اسلام کی تاریخ اس لے نہیں بنے گی کہ اگر اسلام تلوار کا فدہب ہوتا ہم آ دم ہے کہتے تلوار کھینچو، ہم نوح سے کہتے تلوار کھینچو، ہم موی سے کہتے کہ تلوار کھینچو، ہم ابراہیم سے کتے کہ تلوار تھینچو ہم عیسیٰ ہے کہتے کہ تلوار تھینچو، تلوار سب کو دی مگر چلی نہیں تو علیٰ نے ملیٹ کر بہی تو کہا تھا جب کس نے کہا کہ خلافت آپ کاحق ہے تو تلوار کیوں نہیں نکالی

توبلٹ كركها تفاكر آدم نے اين حق كو جينے كے لئے تلوار بھى جلائى ؟ نوخ نے بھى تكوار چلائى؟ ابراہيم نے تجھى تكوار چلائى؟ موڭى نے تبھى تكوار چلائى؟ عيسيٰ نے تبھى تکوار چلائی ؟ پہاں جب بھی تکوار ٹکلا کرتی ہے تو دفاع کے لئے ٹکلا کرتی ہے ،کسی کے حق کو حصنے کے لئے نہیں نکلتی، بدر و أحد و خندق و خيبر وحنين حق کی حفاظت میں، جمل صفین ونہروان قرآن کی حفاظت میں،ہم کوئی عمارت نہیں چھینیں گے، ہم کوئی حکومت فنخ نہیں کریں گے، ہم کوئی زمین لینےنہیں جائیں گے، بلکہ ہم دفاع کریں گے، جب تلوار نکلے گی بیامن کا دین ہے اور بیامن کا دین اس نے پیش کیا جس کے لئے اللہ نے بتایا کہ وہ رحمت اللعالمین ہے، رحمت ہے سارے عالم کے لئے، امن ہے سارے عالم کے لئے ، حدید ہے کہ مشرک اور کا فرکہ امین کہد کر یکارے گا، جو صاحب امن ہے بمشرک اور کافر کی زبان ہے خدا نے کہلوا دیا کہ بیامن والا پیفمبر ہے، امین ہے، غور کرتے جا کیں ہم نے اس کی مال کا نام آ منڈر کھا ہے، آ منڈامن والی بی بی اس کے بای کا نام عبداللہ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جس سے امن ہو، باپ بھی امن والا مال بھی امن والی، بلکہ ہم نے اس کی بیٹی کوخیر النساء کہا ہے، جوخیر ہی خیر ہے حد ہے کہان کے گھر میں جو کنیز جمیجی ہے اس کا نام اُم ایمن ہے، وہ لی لی جو امن والی ہے جوامن کی مال ہے،أم ايمن پورا دين امن كا دين ہے، جنگ كا دين نبيس بمطنا البكيد الكوين اس امن والى زمن كانتم جهال انسان جائة وامن ہے صرف انسان نہیں بلکہ برندوں کو بھی امن ہے، جانوروں کو بھی امن ہے حدثوبہ ہے کہ چیونی کو بھی امن ویا اوراس امن والی زمین کی قتم اور قتمیں کھاتے ہوئے تدن اور تہذیب کو بتاتے ہوئے ان ہی قسموں میں معبود بتائے سیمت سجھنا کہ ہم یہ کہد رے ہیں واضحی چڑھتے ہوئے دن کی قسم تو کیا چڑھتے ہوئے دن کی قسم ہمیں چڑھتے

CENTRAL CENTRA ہوئے دن سے کیا ہاں وہ چڑھتا ہوا دن کہ جس کا تعلق ہمارے نبی سے ہراتوں ک قتم جن را تول سے چھتل ہے ہمارے نبی کوادر بید میکھو کہ ہم بات کیا کہدر ہے مِن - الله يَجدُك يَتِيمًا فَاوَى مَ يَتِم سَع ، مَ بِسهارا سَع بم في م كوسر رست دیا، ہم نے سر پری کی ،سر پری کرنے والا ابوطالب معبود کیے کہ ہم نے سر برسی کی، کل کی تقریر سے ربطان رہا ہے، میں نے تشریح چھوڑ دی تھی آج تشریح کہ واتفتیٰ کیا ۔ ب؟ يرضح موے دن كى قتم كيا ہے؟ دن چراه رہا تھا اور غار حراسے بى اتر رہے تھ، چا در زمین پر خُطَّ دیتی جار ہی تھی کا ندھے پرعبایزی ہوئی تھی اور جب غارحراہے مكه ميں داخل ہو ئے تمز ہ كا مكان چھوڑ ا،عباس بن عبدالمطلب كا مكان چھوڑ اابولہب کا مکان چھوڑا سارے چیاؤں کے مکانات چھوڑتے ہوے ابوطالب کے مکان پر تفہر گئے، دروازے پر دستک دی، چھانے آ واز دی، بھتیجا اندر چلا گیا، محن میں پہنیے تاریخوں نے نکھا کہ چیا کا عالم ہیر کہ جب بھی بھیتیج کو دیکھا آ نکھے آنسوگرنے لگتے تھے، اگر کوئی یو چھتا کہ ابوطالب بھتیج کو دیکھ کررونے کیوں لگتے ہوتو بے اختیار کہتے كه ميرا بحالى عبدالله مجص يادآ جاتا ہے،حضرت عبدالله كي عظمت آپ كومعلوم ب ماه حرم كم جاتے تھ، يوسف آل ہاشم كم جاتے تھے يعنى مكه ميں عبداللہ سے زيادہ حسین انسان کوئی نہ تھا اس کئے حدود حرم کے جاند کہلاتے تھے، اتنا خوبصورت

انسان، جوانی میں حضور کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے اور ابھی حضور چھوٹے ہے کے مال بھی چھوڑ کر چلی گئیں، آٹھ سال تک داداعبدالمطلب نے پالا اور آٹھ سال کی عمر سے لے کر اُڑ تمیں سال، ابوطالب کے ساتھ رہے، ایک دستر خوان پر کھانا کھایا، ایک بی مکان میں رہے، یہ مجت کا عالم کہ اگر نظر پڑے تو آ کھے ہے آ نسوگر نے لگیں،

جیے ہی جیتیج کو دیکھا آ نکھ ہے آ نبو ٹیکنے لگے،تو بے اختیار کہا میر لعل میرے

حين المالي المنظمة الم بیٹے ،اس دو پہر میں چڑھتے ہوئے دن میں کیسے آئے واضحیٰ اس چڑھتے ہوئے دن میں، دوپہر میں کیسے آئے؟ کہا چیا! آئ غار حرامیں ملک آیا تھا اور کہدر ہاتھا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ ہم نے تمہارے کاندھے پر نبوت کا بار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے تم اس بار کو اُٹھا سکتے ہو یانہیں؟ ملک چلا گیا، میں خاموش تھا کہا کیا جا ہتے ہو،کہا نبوت کے بارکو أشاؤل ياندأ شاؤل، چياآب سے يوچيئ يا مول يد مرتبدابوطالب كا،ايمان كى بحث جانے دوصلو ہ بڑھئے گا، خدا کی میں آپ سے یوچھا ہوں کہ اگر ابوطالب یہ کہددیں کنہیں ہم بے سہارا ہیں ، ہمارے یاس طاقت نہیں ہے ، فورس (Force) نہیں نے، جوہونے والا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بتائے آج بینبوت ہوتی، آج بیخانه کعبدکتنا خوبصورت ہے،سومنات کا مندر ہوتا وہی بت ہوتے نا! ہندو بھی ہوتے یہاں پھول چڑھاتے اینے دیوتاؤں پر، ایک ابوطالبؓ کی ہاں یانہیں پر فیصلہ ہے قیامت تک کا کیا جواب دیا اس بات کا کہ نبوت کے بار کو اُٹھاؤں کہ نہ اُٹھاؤں بِ اختیار کھڑے ہو گئے حضرت ابو طالب اور آ واز دی آ پ آ گے بڑھئے اے میرے سیدوسردار پہلے لعل کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے، مگراب آ واز دی اے میرے سیّدو سردار آ کے بڑھے،در کیا ہے، اعلان سیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں،بی ہاشم کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں ،اگر کسی کی آنکھ اُٹھے گی تو اس کی آنکھ چہرے پر ندر ہے گی ادراگر کسی کا ہاتھ اُٹھے گا تو اس کا ہاتھ جسم پرنہیں رہے گا (صلوٰۃ) آ گے بوھئے ہم ان عربوں کو گھیر کر آپ کے قدموں میں اس طرح ڈالیں گے، جیسے عرب کے جروا ب شام کو جانور گھر کر لاتے ہیں ، اور گلے یر باندھ دیا کرتے ہیں بیعرب آپ کے قدموں برگریں گے ابو طالب کی تلوار آپ کے ساتھ ہے، اے میرے سید و سر دار آ گے بڑھے، یہ اعلان تھا، یہ پہلا دن تھا، چڑھتا ہوا دن وانضحیٰ اس چڑھتے

ہوئے دن کی متم جب تمہارے سر پرست نے ابوطالب نے تم ہے نصرت کا وعدہ کیا اس چڑھتے ہوئے دن کی قتم جوسر پرست ہم نے دیا اس نے تم سے وعدہ کر لیا ہم نے بار نبوت تمہارے دوش پر ڈال دیاء آپ ثبوت مانگیں گے بار نبوت دوش پیر ڈال دیا گیا اور جب ابوطالبؑ کی وفات ہوگئ تو بیردی آئی کہ اب سر پرست نہیں رہا، مکہ چھوڑ دیجئے اگر ابو طالبؓ زندہ رہتے تو نبی کو بھی ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ یہ تاریخ کی صداقتیں ہیںاے کون جھٹلاسکتا ہے، والکیل إذا سَجٰی اورجمیں تاریک راتوں کی تتم سارے عربوں نے ال کر بیکھا کہ اب بی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ( Social boycot) کیا جائے ،اچھا نکال دو،وہ گھاٹی جو پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی اس کا نام شعب الى طالب تھا ابوطالب نے وستخط كرديئے اوراس كھائى ميں سب كولے كر کیلے گئے ہمیں اینے بھتیج کی زندگی پیاری ہے، ہمیں مکہ کی سوشل زندگی نہیں عاہے،سب کو لے کر چلے جاتے ہیں،اب تاریک راتیں آتی ہیں، دن آتا ہے کھانا بند، یانی بند، مگرایک گیاره سال کابهادر بیثاشعب ابی طالب کی پیاڑیاں بھاند کر جاتا تھا، بھی دوبوریاں اناج کی بمجھی مشکیں بھر کریانی لاتا، مکنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے کہ بیابوطالب کا گیارہ سال کا شیریانی کدھرہے لے کر جاتا ہے، کھانا کدھرہے کے جاتا ہے، شعب ابی طالب میں علی کھانا بھی پہنچاتے رہے یانی بھی پہنچاتے رے اور جب رات آتی تو ابوطالب بستر سے محمد کو ہٹاتے عقبل یہاں تم لیٹو، أمھو طالب ابتم لينويهال، أتفوعل ابتم لينويهال، بهم يه جا ہي سنو ہم عادت ڈال رہے ہیں قربانیوں کی ،اگرتم میں سے ایک بھی قربان ہوجائے تو ہم سرخرو ہوجائیں مے محمد کو بچا کران راتوں کی تشم جن راتوں کو ابوطالبؓ نے اینے بیٹوں کولنا کر تنہیں بچایا،اے محد ان راتوں کی متم والت طبی والی له اوا سکی ایم نے تهریس سر پرست دیا تو اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ سرپرست نے سر پرستی کی کس طرح ہے ہے راز قسمیں کھانے کا ایک اور صلو ۃ پڑھئے اور اس کے بعد سورۂ بلد میں ارشاد ہوا۔

وَأَنْتَ حِلُّ مِهٰذَا الْبِلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ بِرِي عِيبِ نَتَمِينَ كَارِجِ إِن ہم اس سر برئی کی قشم کھارہے ہیں جس جار دیواری میں تم موجود ہو حالانکہ تمہارے ساتھ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے ہمیں باپ کی تسم بیٹے کی بھی قتم ہمیں بتلاؤاس دور میں جب اسلام كا آغاز مور باتها تو كمه مين كون وه دو باب بيني عظے كه جن كى تتم معبود کھائے تو ہے اختیار آواز دی اس جار دیواری کی شم جس میں تم ہوا در تمہارے ساتھ مدد کرنے میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے وہ باپ جوابوطالبؑ ہے وہ بیٹا جوعلیٰ ہے،ہم كوابوطالبً ك قتم، بم كوعلٌ ك قتم (صلوة) مين اين طرف يه تونهين كهدر بابول بيه تفسیر ہے اور الی الحدیدمعتز لی بیعر بی ادب کے ماہراورا لی الحدیدمعتز لی نے کہا کہ حبیب خدا کی حفاظت صرف دوہستیوں نے کی تکہ میں باپ نے کی مدینہ میں بیٹے نے کی مکہ میں ابو طالب مدینہ میں علی ہم کو ابوطالب کی قتم ،ہم کوعلیٰ کی قتم ، باپ ی قتم، بیٹے ک قتم اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی تقریر میں ایک آیت سور ہ آل عران عير مي في إنَّ الله اصطفَى ادم ونوحًا و ال إبراهِيم وال عِمْدانَ عَلَى الْعَلَمِينَ آج اس كَاتشرت اى تسلسل كماته كرد بابول، بم في چن لیا، ہم نے انتخاب کیا، ہم نے آ دم کا انتخاب کیا، نوخ کا انتخاب کیا، ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا، ہم نے آل عمران کا انتخاب کیا پوری کا ئنات میں جارانتخاب بس معبود نے جن کا امتخاب کیا ہے پہلفظ اصطفیٰ جو ہے عربی میں اصطفے کے معنی ہیں چن لینا انتخاب کر لینا اورای اصطفیٰ ہے لفظ بنامصطفیٰ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا پسندیدہ اوراس مصطفیٰ کی طرح ہے مرتضی جسے اللہ نے چن لیا اور اسی مرتضٰی کی طرح ہے مجتبیٰ

جے اللہ نے چن لیا اور ای مجتبیٰ کی طرح ہے مختار جے اللہ نے چن لیا اس کے علاوہ کوئی چھٹالفظ نہیں عربی میں یہ عجیب بات ہے کہ مصطفیٰ محد کو بنایا مرتضٰی علیٰ کو بنایا مجتبیٰ حسن کو بنایا اور مختار اس کو بنایا جس نے خون حسین کا انتقام لیا۔ (صلوٰۃ)

ہم نے بوری کا نات میں چنا ہے، ہم نے آ دم کو چنا، کیوں چنا؟ ہم نے آ دم کا انتخاب اس لئے کیا کہ پہلا انسان پہلا نبی، نداس سے پہلے کوئی انسان نداس ہے یملے کوئی نئی چن لیا تو اچھا پھرنو م کو کیوں چنا ؟ ہم نے نوح کو اس لئے چنا کہ پہلی شریعت کا آغازنو لے سے موا، ہمارے دین کا پہلاشارع اس لئے ہم نے نو ل کو چنا كەدەپىلىڭ شرىعت دالے نى توپھرابرا بىم ادرآ ل ابرا بىم كو كيوں چنا تو كېااس لئے كە ابراہیم اور آل ابراہیم جو ہیں انہی کے پاس نبوت ، انہی کے پاس رسالت ، انہی کے پاس امامت، انہی کے پاس خُلف تو آدم سے جائیں، اس لئے کہ سملے نی اور نوخ چنے جائیں اس لئے کہ پہلے شارع اور ابراہیم اس لئے چنے جائیں کہوہ نی بھی، ر سول بھی ،امام بھی خلیل بھی ،تو بہ عمران اور آ لِ عمران کون لوگ ہیں ۔جن کواب چنا جارہا ہے اب تفسیر یو ھے بعض مفسرین نے حاشیہ پر لکھا کہ یہاں عمران اور آ لِ عمران سے مراد ہے موتی اور ان کے والد اور کہیں مفسر نے لکھا مریم کے والد عمران حضرت عیسیٰ کے نانانام یاد ہے نا آپ کو،موسیٰ اور جناب ہارون کے والدجن کا نام عمران تھا خدا کیا کہدرہا ہے کہ ہم نے آل عمران کوچن لیابیہ آخری انتخاب ہے یعنی اس کے بعد کوئی انتخاب نہیں ہوگا اور ای انتخاب کو قیامت تک جانا ہے، آیت ابھی منسوخ نہیں ہوئی آیت ابھی موجود ہے،اس کے معنی یہ ہیں کہ آ ل عمران بھی موجود . بین، اگر آ لِعمران ختم ہو چکی ہوتی تو آیت بھی منسوخ ہو چکی ہوتی اور وہاں کیا ہوا موسی کے والد کا نام عمران اور ان کے دو بیٹے ہارون اور موسی نہ موسی کے اولا دند

ہارونؑ کی اولا وآ گےنس نہیں بڑھی ان عمران کی اور اب بیرعمران مریمؓ کے والد ایک بٹی مریمؓ ،مریمؓ کا ایک بیٹاعیسٰی تینتیں سال کی عمر میں چوہتے آسان پر اُٹھا لئے گئے شادی ہوئی نہیں نہ آل نہ اولا دعیتی پر آل عمران یہاں تک موٹی اور ہارون پر آل عمران وہال ختم ۔ کوئی ایک ہستی ہے آل عمران جے تا قیامت رہنا ہے اسے چنا ہے تو وہ کون ہے تاریخ میں ابوطالب کا صحح نام تاریخی نام عمران ہے، ہم نے آ ل عمران کو چن لیالیکن بات واضح نہیں ہوگی کہ خدانے جو آواز دی ہے جو چنا ہے تو لفظوں میں کہددیا کہ ہم نے ابوطالب اور اولا دابوطالب کوچن لیا جب تک آپ اپن نگاہوں سے یہ چناؤ نددیکھیں گے اس ونت تک مزاند آئے گاء آٹھ سال کی عمر ہے محمد کی اور عبدالمطلبٌ بستر مرگ پر ہیں، چند گھڑیاں وفات میں رہ گئیں، دادا کی گود میں بہ خا ہے بیتا اور سارے کے سارے بارہ بیٹے مؤدب کھڑے ہوئے ہیں اس لئے کہ باب کا آخری دفت ہے، نزع کا عالم ہے اور بیٹے غور سے من رہے ہیں کہ باپ کیا کہدر ہا ہے؟ متولی حرم ہے مالک کعبہ ہے، حج کا انتظام کرتا ہے اور پادشاہ ہے۔ باہر قریش عرب رعایا کا مجمع ہے اور قصر میں سارے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ باپ آخرونت میں کیا کہتا ہے؟ کے سردار بنا تاہے؟ کے خان کھید کی تنجی ویتا ہے؟ کسے سقائیت دیتا ہے؟ سب کچھ بٹنے والا ہے، مگرعبدالمطلب نہ خانہ کعیہ کی بات كرتے بيں ندخاند كعبد كى كنجى كى بات كرتے بيں ندمردار عرب كى بات كرتے بيں كد کون بنے گا ،متولی کون بنے گا ،صرف ایک بات ہے کہتم میں ہے کون ذمدداری لیتا ہے میرے اس یوتے کی برورش کی؟ (صلوة) اس لئے که عبد المطلب کومعلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی سرداری کچھ ہیں،خانہ کعبہ کی تنجی کچھ ہیں،جو کچھ ہیں اس کے قدم ہیں، قیامت تک اس کے قدموں کو جانا ہے، بس ایک کی بات بس ایک ہی بات ہوگی خدا

کے گھر کی اب کوئی بات نہیں ہوگی ، اب مکہ کی کوئی بات نہیں ہوگی اب یہ کہہ کہ جانا ہے کہ اس کا خیال رکھنا جدھر پیر جائے گا أدھر خدا كى مرضى جائے گى،سب با ادب خاموش کھڑے ہیں ایسے میں ابولہب نے آواز دی بابا میرے حوالے سیجتے ایک مرتبہ د یکھا، ابولہب مجھے معلوم ہے تو بہت دولت مند ہے تو اس بحیرکو یال سکتا ہے، غور سے ایک ایک لفظ سنے گا بوی فکری گفتگو ہے ساری کی ساری کیکن اے ابولہب تو زبان کا بہت بدتمیز ہے تو بہت سخت زبان ہے، تیری زبان میں نرمی نہیں ہے۔میرے مرنے کے بعد اگر تونے میرے یوتے سے خق سے بات کی تو میری روح قبر میں لرز جائے گی، میں تیرے حوالے نہیں کروں گا، بیٹا ہٹ گیا، باپ نے ڈانٹ ویا، ایک بار عباس بن عبدالمطلبُ آ گے بڑھے کہا بابا بیچے کومیرے حوالے کر دیجئے ، میں یالوں گا میں ذمہ داری لیتا ہوں پرورش کی ، چېرے کو دیکھا عباس دولت ہے تمہارے یاس ،مگر تم کثیرالا ولا دہو،جس کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی محبت میں دوسروں ک محبت بھول جایا کرتا ہے، تم غافل ہو جاؤ کے اپنے بچوں کی محبت میں، اس لئے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ بیٹا بھی ہٹ گیا ایک بارز بیر آ گے بو ھے کہا میرے حوالے کر دیجئے محمد کو میں ساتھ رکھوں گا زبیرتمہارے حوالے کرتو دیتا مگرتم لا ولد ہو جس کے کوئی اولا رنہیں ہوتی وہ دوسرے کی اولا دے درد کونہیں سمجھ سکتا اس لئے میں تہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بھیرت حضرت عبدالمطلب کی یہ ہے فکر عبدالمطلب كي سب كوكس نه كسي وجهس بيحي بالتقريح ، ايك بارعمران ابوطالبً سب سے آخر میں آ گے بڑھے کہا بابا اسے میرے دوالے بیجئے بینہیں کہا کہتم میں بیہ خامی، پیرخامی، پیلطی اب تاریخ للھتی ہے ایک بار مزکر چیرے کو دیکھااور کہا محد کیا مرضی ہے؟ تم كيا جاہتے ہو؟ تو تاريخ نے لكھا كدايك مرتد محدُ دادا كى كود ، أتر ب

## 

اورابوطالب کے تھیلے ہوئے ہاتھوں کے حصاریس آ گئے۔(صلوق)

ہم نےمصطفیٰ بنایا عمران کوہم نے پرورش کے لئے چن لیا ابوطالب کو مصطفیٰ نے ابوطالب مصطفیٰ بنا دیا۔ اپن سریری کے لئے ،اللہ نے چنا تو رسائت نے بھی چن لیا اب غورے سنیے گا آغوش کے کیامعنی ہیں، تاریخ نے لکھا کہ ابوطالب نے حصار میں لے لیا اور یے کو گود میں لینے کے بہت سے طریقے ہیں گرآ غوش أسے کہتے ہیں کہ دونوں بانہوں میں بتنے کو لے لیا جائے ، جب بھی اس نے اپنے صبیب کو یکاراکس شان ہے بکارا ہم کواس چارد بواری کی تتم ،جس میں تم ہو،تمہاری تتم نہیں بلکہ اس جار د بواری کی قشم، اس لئے کہ وہ عظمت والی جار دیواری کہ اس میں تم ہو، اے سبر جا در کے حصار میں سمجھ رہے ہیں نا آپ،اے کالی کملی اوڑ سے والے، یعنی محبوب پیارا تو محبوب جس چیز کے حصار میں آ جائے وہ شے بھی بیاری جاہے وہ حیا در ہو یا کملی یا مکہ کی جار دیواری اب کملی سے جا در سے یا مکدکی جار دیواری سے زیادہ بردھ کر حضرت ابوطالب كاحصارتها كنبيس تهاراس لئے باب كى قىم كھار باہے كەتم ان كے باتھوں کے حصار میں آ گئے اور اڑتمیں برس اس طرح حفاظت کی کہتمہارا بال بریا بھی نہیں ہونے دیا،اس شان سے حفاطت کی ہے کہ وہ ابوتبس پر اعلان اور وہ ابولہب کا چلا تا کہ کیا ہے یہ بکواس یہ کیسا دین لائے ہوتم اور بار بار مجمع کومنتشر کرنا حایا کہ ایک بار اشارہ کماحمزہ کو جمزہ آگے بڑھے جعفر آگے بڑھے ایک نے اس کا بازوتھا ما دوسرے نے بینے پر ہاتھ رکھا ابولہب کو پکڑ کر بٹھا دیا جب ابولہب کو پکڑ لیا گیا تو ابوطالب نے کہا اے میرے سیّد وسردار اعلان سیجئے اسلام کا، آج پہلا دن ہے۔ (صلوٰ ۃ) اس شان سے پہلا اعلان بیٹا دعوت کا انتظام کرے، کھانا کچوائے اور گھر گھر جا کر اعلان کرے کہ آؤ ابونتیں کی پہاڑی پر آؤ، میرا بھائی کچھ کہنا جا ہتا ہے۔وہ پیغامبر بنے

CERTIFICATION OF THE CERTIFIED SERVICES اور باب حفاظت كرے اعلان يجي اس شان سے أرتميں برس حفاظت كى ہے،كيا كہنا ابوطالب کا تقریر خاتمہ برآ گئی تو معبود نے ابوطالب کی تتم بھی کھالی کہ ہاں ہاں اس نے حفاظت کی ہے بہی وجر تھی کہ شعب الی طالب میں رہنے کے بعد اتی تیز وھوپ بہاڑوں کی جٹانوں کی گری اور کھانے اور یانی کانہ پہنچنا، تاریخ نے لکھا کہ شعب الی طالب سے نکلنے کے بعد چندمہنے آپ زندہ رہ سکے، اور حفرت خدیج چندمہنے جی سكيس، شعب الى طالب ، بابرآن ك بعدكل تين ميني ابوطالب اورخد يجيزنده رہے،سب سے زیادہ مصیبت اُٹھائی ایک بی بی اور ایک سردار بی ہاشم نے اب ایک سال میں چیا اور زوجہ دونوں طلے جائیں تو عالم یغم کا تاریخ طبری نے لکھا اس سال كا نام عام الحزن ركه ديا، وه سال جوغمول كا سال باور وحي آ گني كه وه جو دولت وے رہی تھی انشاءاللہ کل کی تقریر میں عرض کروں گا،کل کی تقریر جناب خدیجۂ ہے متعلق ہوگی کہ جو دولت دے رہی تھی وہ بھی دنیا ہے گئی جو تلوار سے حفاظت کر رہاتھا جوسر پرتی کرر ہاتھا ساتھ ساتھ تھا وہ بھی گیا اب مکہ چھوڑ دیں ،اب مکہ میں آپ کا کوئی جدر دنہیں، اب کوئی ناصر حفاظت کرنے والانہیں رہا اور بیے طے کرلیا کہ مکہ چھوڑ نا ہے وتی آ گئی تو سب سے پہلا کام بیرکیا کہ علی کو بلایا اکیس سال کی عمر ہے ابوطالب کے لعل کی ، نہ تلوار چلائی ہے نہ کوئی لڑائی لڑا ہے ،اسے بلا کر کہا کہ علی مجھے تو تھم ہے کہ میں اس رات کو خاموثی ہے چلا جا وک لیکن تہہیں بیچکم ہے کہ سنر چا دراوڑ ھاکر میرے بسر پرسونا ہے، عالیس قبیلول کے عالیس پہلوان، عالیس سردار تلوار کے ساتھ میرے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں ، میں نکل جاؤں گا پیہ مجھے دیکھ نسکیں گے ،تم کوسونا ہے بسر پرتم کولیننا ب، تاریخ لیکھتی ہے صرف اتنا یو چھاتھا کہ میرے سونے ہے آ یکی جان نج جائے گی ہتم سو جاؤ تو اس لفظ ہے یہ سمجھے تھے کہ ہاں ،تو بے اختیار ہجد ہُ شکر ادا کر کے بیکہا تھا کہ میں اپنے معبود کاشکر ادا کرتا ہوں اور تاریخ میں پہلا ہجد ہ شکر علی نے ادا کیا اس کے بعد مجدہ شکر کا آغاز ہوا یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں اس مقام سے کہ جہال پر حج کے احکامات ہیں، جہال خدانے بیان کمیا کہ حمهيل طواف كرنا ب پيرعرفات جانا ب پيرمني جانامتحرالحرام ميس رات كوهبرنا ہے، اس کے بعد آنا اس کے بعد تمہیں قربانی دینی ہے یہ ہم نے رکھا ابراہیم اور اساعیل کی یاد میں تہمیں اس بڑمل کرنا ہے جیسے ہی بیآ بیتیں ختم ہو کیں جج کی ویسے ہیہ آیتیں آئیں کہ بندگانِ خدامیں کھالیے بھی ہیں جوایئے نفسوں کوخدا کے ہاتھ ج ڈ الا کرتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ بیرآیت آئی وہاں پر جہاں ملی بستر پرسو گئے اور رسول غارثور کی طرف مطلے گئے ،اس رات رہے آئی جس رات علی نے اپنے نفس کوچ ڈالا تواحکام حج ہےاس آیت کاتعلق کیا تھابس پیعرض کر کے تقریر کوختم کرریا موں ،مقصد بیرتھا کہ جس قربانی برآیت کوختم کیا ہے وہاں سے دوسری قربانی کا ذکر کیا اورکها که دیکھود وقربانیاں نظر میں رکھنا وہاں بھی قربانی پیش کی وہ زندہ رہی پچ گئی، وہ ابراہیم کی قربانی بیابوطالب کی قربانی ایک ہی خاندان ،ایک ہی اولا د،ہم اساعیل کولٹا رہے ہیں چھری رکھ دی وُنیہ آ گیا ،اساعیل کے اُنے والح نہ ہوئے الیکن قربانی رہی ، بہ کیابات ہوئی بھی ذبح ہو جاتے تو قربانی کہی جاتی ہم نے اے قربانی مان لیا اگر اساعیل کی ذریح نه ہوکر قربانی رہے تو ہجرت کی رات علی نقل ہوکر شہیدر ہیں گے لیکن غورطلب بات یہ ہے کہ جب وہاں باپ نے بیٹے سے کہا میں تمہیں ذبح کرر باہوں تو بیٹے نے کہا آپ مجھے صابرین میں سے یائیں گے بعنی موت کوصر سمجھ کر قبول کیا، ہمیشہ یادر کھئے جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے اور جب نعت ملتی ہے تو انسان شکر کرتا ہے۔ اساعیل نے موت کومصیبت سمجھا صبر کیا،علی نے موت کونعت

CERTIFICATION OF THE CERTIFIED OF THE CE سمجھا شکر کیا صلوٰۃ تفسیر اس کی جس دن ججرت پڑھوں گا اُس دن پڑھوں گا تواس گھرانے نے پہلا دن تھاموت کوشکر سمجھ کر لے لیا تو نعمت سمجھ کر جب تم نے موت کو لے لیا تواے آل محرتم بمیششکر اداکرو کے جب بھی موت تمہاری نگا ہوں میں آئے گی تو تم پنہیں کہو گے کہ ہم صبر کررہے ہیں بلکہ شکر کررہے ہیں۔ یہی سوچ کر چھوڑ ا تھا مدینے کو کہ ہم موت نہیں لے رہے ہیں ، پیمصیبت نہیں بلکہ نعت ہے توحسینؑ پیہ کہدکر نکلے کہ معبود تیراشکر ہے کہ بینعت لینے جارہے ہیں۔کل آپ س میلے کہ سواریاں نکل تجلیں، قافلہ آ گے بڑھ چکا۔سب سے آخر میں علی اکبڑ وعباسٌ سوار ہوئے ،ان کے گھوڑے بھی بڑھ گئے۔اب<sup>حسی</sup>ن عصمت سراے نکلے خادم کھڑے ہوئے ہیں کہاب آ قاسوار ہوں گے۔اتنے میں راوی نے دیکھا کہ گھوڑے کی طرف رُخ نہیں ہے بلکہ قدم نا ناکے روضے کی طرف اُٹھ رہے ہیں ، رادی کہنا ہے کہ ہم نے ویکھا کہ آ ب ضریح رسول کے قریب کھڑے ہوئے اور قریب ہوئے اور قبر کے قریب ہو گئے اس کے بعد آواز دی معبودیہ تیرے نبی کی قبر ہےاور میں تیرے اس نی کی بیٹی کا بیٹا ہوں،معبود دنیا والے مجھے کہیں پناہ نہیں دیتے،راوی کہتا ہے کہ اپنے آپ کوقبر پر گرا کرآ واز دی ناناحسین کواپی قبر میں چھیالو۔ ناریخ کے جملے ہیں پیشانی ر کھ دی ، تاریخ للھتی ہے کہ قبر ہے آ واز آئی ،میر کے عل کر بلا کی راہ تیراانتظار کر رہی ہے،میرے لل میرے معبود نے حاماہ کتمہیں اپنی راہ میں ذکے ہوتا دیکھے، جاؤ حسین اپنے طفلی کے وعدے کو وفا کرو،گھبرانانہیں میرے لعل ماں بھی ساتھ ہے، تا نا بھی ساتھ ہے، اب اس کے بعد تاریخ للھتی ہے کہ گھوڑے یر سوار ہوئے آ گے پڑھے تو قافلہ کچھ دور گیا تھا کہ عباس اور علی اکبر قریب آئے ،کہا کیا بات ہے؟ کہا شنرادی کا تھم ہے کہ سواریاں جنت ابقیع کی طرف سے چلیں، تماری روکی جائے ہم



ا یک بار مال کی قبر پر جانا چاہتے ہیں ،سواریاں روکی گئیں بیٹی مال کی قبر پر اتری اور چا كر مال سے مى، يا در كھيں گے آب يہ بينى جو مال سے ل كر جار ہى ہے تو جب واپس آئیں آنے کی ترتیب بھی بہی تھی کہ پہلے نانا کوسلام کیا اور جب رات آئی تو ماں کی قبر پر گئیں کیکن اُس دن زینبؑ کے دل پر کیا گزر ہی ہوگی جب اٹھائیس رجب کی شام کو چلی تھیں تو بھرا خاندان ساتھ تھاعلی اکبڑنگا ہوں میں تھے عباسً اور گیارہ بھائی ساتھ تھے بھانجے بھتیجے ساتھ تھے اور جب کر بلاسے مدینے واپس آ کیس تو تنہا مال کی قبر برگی تھیں اور جا کرآ واز دی تھی اماں تمہارا بھرا گھر میں لانہ تکی اماں میں اکیلی آئی ہوں اور تحفول میں بیہ باز ؤوں برنیل لائی ہوں،تمہارے بیٹے کا خوں بھرا کرتا ہے، سواری آ گے بڑھ گئی، مدینے کی سرحدہے سواریاں آ گے بڑھ چکی تھیں کہ ایک بار عباسٌ نے گھوڑے کو تیز دوڑ ایا اور حسین کے قریب آئے اور کہا آتا قا فالمہ کوروک لیجئے کہاتم ایسابار بار کیوں کہتے ہوکہا کیا کروں قافلے کے پیچیے بیار بٹی روتی ہوئی آرہی ہے، قافلے کے پیچھے صغرًا پکارتی ہوئی آ رہی ہے بس دو چار آخری جملے بس بیسننا تھا که کها قافله روکوعیاسٌ ، قافله بیرون مدینه روک دیا گیا عماریاں ۱ تار دی گئیں ایک طرف أم البنين صغراكو جاور ميل ليثائ موع سهارا ديج موع، أم البنين سهارا دئے ہوئے بٹی کو قریب لائیں ہے اختیار بٹی کو تھام لیا کہا صغراتم تو رخصت کر چکی تھیں، کہابابا دلنہیں مانتا ایک بارعلی اصغر کو دکھا دو، بایا میرے چھوٹے بھائی کومیری گود میں دے دو، صغرا نے علی اصغر کو گود میں لیٹا لیا در ہوگئی، حسین شہلتے رہے کہا عباسٌ اب درینه کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے، ہمیں کے پینچنا ہے، سواریاں بوھاؤ عباسٌ خاموش ہیں عباس خاموش کیوں ہو کہا کیا کریں شنرادے آتے نہیں، بھی پھوپھی یکارتی ہے، بھی ماں یکارتی ہے لیکن اصغرّاب جو گود سے لیٹے ہیں تو الگ نہیں ہوتے

بہننا تھا کہ آہتہ آہتہ قدم اُٹھاتے ہوئے قریب گئے جھک کرعلی اصغ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کرعلی اصغر چونک کرحسین کی گود میں آ گئے گود میں لے کرریائے گی گود میں دیا، کہا عماسٌ سواریاں آ گے بڑھاؤ ایک مرتبہ صغرؓ نے رو کے کہا بابا میرے نتھے بھائی کے کان میں آ ب نے کیا کہا میں توسمجھ رہی تھی کے دل بہلے گا، چھوٹا بھائی ساتھ رہےگا،کہاصغرًا بس اتنا کہاتھا کہ نانا کی اُمت کو بخشوانے نہ چلو گے بملی اصغرّ یہ س کر میری گود میں آ گئے ، قافلہ چلا گیا ،صغرًا ہی جگہ خاک پر بیٹھی روتی رہی قافلے والوں کی گردصغراً کے سریریزتی رہی نانی اور دادی اُٹھا کر گھر لائیں ، ذوالج کامہینہ گز را جحرتم کا مہینہ آ گیا بھی جرے میں جاتیں بھی دادی کی قبریر جنّت البقیع جاتیں بھی نانا کی قبر يرجاتيں اور بار باركہتيں نہ كھانا اچھا لگتا ہے، نہ يانی اچھا لگتا ہے، سات تاریخ ہے، ایک باروہ شب آ گئی جے آپ شب عاشور کہتے ہیں کہانانی مجھے لے کر فاطمہ زہرا کی قبر پر چلومیرے مسافروں کی خیر ہو، میں اپنے ناتا ہے اپنے جدے فریاد کروں گی کہ میرا بھائی علی اکبڑزندہ ہو،میرا چیا عباسؑ زندہ ہو،عاشور کا دن آیا تو ایک بارگھبرا کر ظہر کے وقت اُم ملمی اُشھیں اور کہا میں نے رسول کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ آئے اور کہدرہے تھے کہ کر بلا میں اُم سکنی میرا گھراٹ گیا،گھبرا کر اُم سکنی کہتی ہیں کہ میں اس شیشی کے پاس گئی جس میں خاک شفار کھی تھی، میں نے دیکھاوہ خاک سرخ ہو چکی تھی ،لہو بن چکی تھی بس تقریر کے آخری جملے اس شیشی کولا ئیں اور لا کر چچ میں رکھا اور بن ہاشم کی عورتوں سے کہا کہ مجھے صادقِ امین نے خروی ہے کہ حسین شہید ہو گئے، آؤمل کرروضۂ رسول پر پُرسہ دینے چلیں حسین کا ماتم کریں تقریر کا آخری جملہ ایک باراُم سلمیٰ کے ساتھ بنی ہاشم کی عورتوں نے حسینؑ کا ماتم شروع کیا،اتنی دیر میں كنيرنے بكاركركها كهاني في صغراً آرى ب، يهار بيني آرى ب،اس كوبھى كچھ پية جلا



---☆----☆----



## بانچویں مجلس نذر باب مدینة العلم

بِسُم اللَّهِ الرَّحَنْنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محد وآل محد کے لئے

آپ کے شہرجدہ میں میری یانچویں تقریر ہے سرنامہ کلام کی آیت کاعلم ہے آ بِ كُو بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يِلْنَ۞ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوسَلِيْنَ ٥ عَلَى صِراطٍ مُّسْتَقِيْهِ ٥ لِين اور قرآن كَاسم آپ مرسل ہیں اور صراط متنقیم پر ہیں، یہ بھی آپ کومعکوم ہے کہ جاراعنوان کیا ہے ''قرآن کی قشمیں اورحروف مقطعات'' پیجی آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ ا بی تقریر نذر کرتے ہیں کسی ذات گرامی برآج کی تقریر ہم نذر کر رہے ہیں باب العلم کی بارگاہ میں (صلوٰۃ) بعض علماء نے بیہ کہا کہ قسمیں ادر حروف مقطعات ایک ہی چیز میں بعض علماء نے کہانہیں حرف الگ ہیں قتمیں الگ چیز ہیں بشمیں واضح میں جبکہ حروف واضح نہیں ، محکم نہیں بلکہ متشابہ میں اور مسلمانوں کے تمام مفسرین نے جب بیر حروف آئے ، پورے کلام یاک میں انتیس سورے ایسے ہیں جوحروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں ،جب بہ حردف آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی بندول کونہیں بنائے ، اس کاعلم صرف خدا کو ہے اس نے انسان کونہیں بتایا حردف مقطعات کیا ہیں۔ پورا سوال کر دول بزرگوں کوعلم ہے بچوں اور جوانوں کے

حين الأراد المراد الإيراد الإيراد الإيراد الإيراد الإيراد المراد الإيراد المراد المراد المراد المراد المراد ال لئے جب آپ کلام یاک شروع کرتے ہیں سورہ الحمد کے بعد جب آپ سورہ بقرہ شروع كريس كي تويهال عشروع أوتاب بسم الله الرَّحْمان الرَّحِيم الله المَّدِّ نُلِكُ الْحِتْبُ لَارَبْبَ الفالاميم يردوف مقطعات بين اوراى طرح جب سورہ آل عمران شروع ہوا تو وہ بھی المبر سے شروع ہوا اور اس کے بعد دو چارسورہ اور آئے اور جو دسوال سورہ آیا سورہ پونس اور جب آیا گیار حوال سورہ اوراس کے بعد سور کا ھود اور پھر سور کا پوسف آ گیا اور اس کے بعد سور کا ابراہیم اب جویہ سارے سورے ہیں اس میں سے کوئی سورہ الف لام راسے شروع ہوتا ہے، كوكى الْسَير تسيه اوراب ميرتروف ميس بناتا جاتا ہوں ، ان كو يجے اور جوان ذبن ميں محفوظ کرلیں ، انتیس سورے جب انہیں اکٹھا کیا گیا تو ان کی تعداد بہتر ہے اب تعداد اور گنتیاں آپ ذہن میں رکھ کر لائمیں گے اب جب بحث آ گے آ ئے گی علم ا بجد اور میتھ میلکس (Mathematics) پراگلی تقریروں میں تو آپ کو لطف آئے گا، میں طاہوں گا کہ ہر سلسل اینے ذہن میں محفوظ رکھیں، بیساری تقریریں اوران كالتلسل آپ كى تمجھ ميں آ جائے گا ،الله آ ، الله اوراك بارا جا تك سوره مريم انيسوال سوره شروع موا مبسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْد ح كَهَالْعَصَ اس طرح سوره طله ، سوره ن وَالْقَلَم ، سوره ص وَالْقُرُانِ ذِي اللِّهِ كُر سوره ق والْقُدانِ الْمَجِيْدِ O لِعِن ان حروف سے يه سورے شروع جورے بي بعض سورے شروع ہوئے طبیعی تھے ، تھے ،سجد کا ریکل بہتر ہیں قدرت نے عجیب تعداد رکھ دی، گنتی کی گئی سب کو ملا کر تو بہتر ہیں ،علمائے اسلام کا کہنا کہ اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم ، بندوں کو بیعلم نہیں دیا گیا۔اچھا قرآن بار بارید کہتا ہے کہاں قرآن کے ایک ایک لفظ میں فکر کرو ، مذبر کرو عقل سے کام لو، اس کے معنی تلاش کرو، ہم

نے آ سان زبان میں تمہارے لئے نازل کیا، اگر بندوں کے لئےنہیں نازل ہو رہے تھے بہ حروف تو ان کی ضرورت کیاتھی؟ تفہیم القرآن مولانا مودودی کی مقبول ترین تفسیر قرآن ہے اس کو بھی اُٹھا کر آپ پڑھیں سرسید کو پڑھیں ڈپٹی نذیر احمد کو یر هیں تو اردو میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان میں لکھا گیا کہ اس کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں جب جانبے کی ضرورت نہیں تھی تو نازل کیوں کیا؟ جب تک فکر وہاں سے نہ آئے جو باب مدینة العلم ہے تم کیا جان سکو گے اس لئے کہ اس نے تو پچیس برس دوش پر جاد رنہیں ڈالی گھر ہے نہیں نکلے ہم قر آن تر تیب دے رہے ہیں۔اور جب تاری میں آیا کہ قرآن علی نے بھی ترتیب دیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ان کا تو قرآن الگ ہے وہ چالیس پاروں کا قرآن علیٰ ہے ہماراتمیں پاروں کا قرآن ہے بحث كرنے والا بات كرنے والا جب تك تول ندلے بات نه كرے وہ بات متند نہیں ہوا کرتی جو بولنے سے پہلی تولی نہ جائے کیوں اس لئے کہ بہ تو بتا کیں کہ یارے قرآن میں ہے کب،مسلمانوں نے قرآن کو یارہ کیا کب؟ تاریخ میں جب تلاش کیا تو حفرت عثان کے دور میں یارے بنے اس سے پہلے یار نہیں تھ، زیروزبر اعراب نہیں تھ، جاج بن پوسف نے لگائے تو قرآن میں کتنی تبدیلیاں ہوتی آئیں تاریخ میں انہوں نے کہا جالیس یارے کا قرآن اور بنا بعد میں تمیں یارے کا قرآن تو کوئی جالیس یارے کا قرآن نہیں بات بہتھی کہ جو قر آ ن علی نے ترتیب دیا تھا جورسول نے اپنے سامنے علی کو تکھوا دیا تھاوہ قر آ ن بس تھوڑا سا فرق تھا اس قرآن میں اور اس قرآن میں فرق کتنا جینے سورے اس میں ائے بی سورے اس میں فرق کیا تھا فرق بی تھا کہ جب آیت آئی تو اس ترتیب ہے علی نے لکھی جس تاریخ کے حساب ہے آئی تھی، جہاں آیت کولکھا وہاں میہ بھی

CENTED AND AND CENTED AS A CONTROL OF THE CENTED لکھاکس دنت آئی کس دن آئی کس مبینے میں آئی، کیوں آئی،مقصد کیا ہے، حاشیہ ير لكهة جاتے تھے ،ترتيب بناتے جاتے تھے، آج كى ترتيب يورامسلمان يه مانتا ہے کہ پہلی وجی اقراء تیسویں یارے میں آخری آیت اُلیوم اُک مَلْتُ لَکُمْ د پر ځو څه و شروع میں سوره مائده میں یانچویں سوره میں توپیة چلا جو پہلی وحی تھی وہ آخر میں گئی جوآ خری وحی تھی ،وہ پہلے آ گئی کم از کم مسلمان بیاتو مانیں گے کہ تر تیب غلط ہے، بیسب مانتے ہیں بھئی اقراء کہاں ہے تیسویں بارے میں اور بیسب کو معلوم ہے کہ پہلی وحی، تو علیٰ نے ترتیب رکھی تھی تا کہ قر آن کے سمجھنے میں دشواری نہ مو، آج جننے فرقے بے لوگ رہے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے خلافت پر جھر کر ہے ، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف قرآن پر جھکڑا تھا، اس لئے ہے ۔ صلوۃ ۔۔۔۔ آج اگر مسلمان صرف قرآن برمتحد ہو جائے تو سارے عالم اسلام کا اتحاد ہوسکتا ہے، اگر صرف قر آن کوئیجے سمجھا دیا جائے اور تیجہ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر کہیں گے کس ہے لیں ہم روایت ،تو آ یے ابھی فیصلہ ہو جائے کہ سچے روایت کس سے لی جا سکتی ہے متند راستہ کون سا ہے، دیکھئے تین طریقے رسول کی زندگی کو سمجھنے کے لئے رسول کے پاس جو وحی آئی اس کو سمجھنے کے لئے تین رائے جن راستوں سے آپ سمجھ کیلتے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول سے یوچھیں کہ ہمیں بتاؤ کہ رسول کی سیرت کیاتھی وحی کب آئی، کہاں آئی، ہم کوسب کچھ بتا دو، ہم صحیح راستہ پر چلیں گے، دوسرا راستہ ہے کہ ہم از واج سے بوچیس جو ہماری مائیں ہیں کہ ہمیں بتائيئے كہ سچى راستە كيا ہے صحىح وين كيا ہے حضور كى سيرت كياتھى ، قرآن كياتھا ، تيسرا راستہ یا غلاموں سے بوچیس یا کنیروں سے بوچیس تم نے حضور کو کیسایایا تم نے کیا کیا سُنا ،ومی بتاؤ اور سیرت بتاؤ چوتھا راستہ اہل بیت سے پوچھیں کہ حضور کی سیرت

کیاتھی ؟مسلمان فیصله کریں که جاروں راستوں میں ہے کس راستہ کو اپنانا جا ہے ہیں یہ بحث نہیں ہے کہ آپ زبردی کسی رائے کواپنالیں فیصلہ سیجئے کہ ان جاروں راستوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے، فیصلہ میں کرنا ہوں اگر پیند آ جائے تو اپنا لیں، اگر ہم اصحاب سے بوچھیں گے کہ حضور کی سیرت بتاؤ تو وہ بیکہیں گے کہ مبحد میں ویکھانیہ بتاتے ہیں ججرے میں ہم جانہیں سکتے ہمیں نہیں معلوم کہ حجرے میں کیا کرتے تھے؟ آ دھی سیرت، اصحاب مبحد کی بتائیں گے ،میدان جنگ کی بتائیں گے،باہر کی بتائیں گےلیکن حجرے کے اندر کی باتیں تونہیں بتا کیتے ، تاکمل سلسلہ ادھورا ہے سلسلہ آ ہیئے از واج ہے یوچھیں تو وہ کہیں گی جو پچھ جمرے میں ہوتا تھا وہ ہم بتائے دیتے ہیں باہر کی باتیں ہمیں معلوم نہیں کہ بدر میں کیا ہوا، اُحد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، حدیبید میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، ہم گھر سے نطلتے ہی نہیں تھے جھم خدا یہ تھا کہ گھرے نہ نکلوتو ہم باہر کی باتیں نہیں بتا سکتے،سلسلہ ناقص، غلاموں سے بوچیس وہ کہیں گے کہ ہم باہر خدمت کرتے تھے گھر کی نہیں بتا سکتے ،کنیروں سے پوچیس تو وہ کہیں گی ہم اندر کی بات بتا سکتے ہیں، باہر کی نہیں بتا سکتے ، تینوں رائے ناقص ہوئے ۔ علی لیتی اہل بیت کے پاس آئے تو علی نے کہا ہم بھی اہل بیت، فاطمہ کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم بھی اہل بیت باہری بات علی ے یوچھو، اندر کی بات فاطمہ سے یوچھو۔ (صلوۃ) ایک راستہ متند ہے، اگر مسلمان جا ہیں تو متحد ہو کر قرآن کو اہل ہیت ہے لے لیں ، سیرت نجی کو اہل ہیت ے لیس، ای لئے کہا تھا کہ میں شرعلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کا ئنات میں سب سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے یا ہمارے بعد علیٰ کے یاس ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہے حدیث تھی اس لئے کہ اگر

45 (T) \$> \*\*\* 45 (T-1517) \$> شہر علم میں داخل ہونا جا ہے ہوتو پہلے راہتے میں درواز ہیڑے گا، اور اگر دروازے ے اتنامل جائے کہ بس وہیں سیر ہو جاؤ تو پھر واپس چلے جانا، شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ، جا کر تو دیکھو دروازے برکہ شہر میں جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ، دروازے پر اتنی بھیک مل جاتی ہے کہ شہر میں سیر کرنے کی ضرورت نہیں ، جانے کی ضرورت نہیں، ایک طرف نبی کا بد کہنا مُستند حدیث کہ میں شہرعلم ہوں اور علیّ اس کا درواز ہ اور ایک طرف مسلمانوں نے ایک اور حدیث رکھ دی اور اتنی مشتد ہوئی کہ سب نے اس کوسیامان لیا اور اس کے ترجمہ کو بھی سے مان لیا ''اگر علم چین میں بھی ہوتو حاصل کرنے کے لئے چین جاؤ'' دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ غلط کیا لو کان فی الصِّین آب خودتصور کریں چہوتا ہے مرنی میں؟حضور نے چ بولا؟ چین کہاموگا ؟ چ ہے عربی میں؟ کوئی بولتا ہے چ ؟ آب تو بول بھی لیتے ہیں یہاں والے جدہ کو گدہ کہتے ہیں، حالانکہ گنہیں ہے عربی میں کیکن چ نہیں بولتا عر بی وہ مانوس نہیں بےلفظ ج ہے، چ ہے صرف بھارت والے مانوس ہیں یا اردو والے تو چین کا لفظ حضور بولے کیے؟ جب تصور نہیں تھا ج کا تو چین کا لفظ کہاں ہے آیا ترجمہ آپ نے غلط کیا جھنورؑ نے صین کہا تھا کہا گرعلم حاصل کرنا ہوتو صین جانا آب نے صین کا ترجمہ چین کیا کیول کیا، کیا عربی میں صین کوچین کہتے ہیں، اب لغت اُٹھاکر دیکھئے آپ کے پاس عربی زبان کی،چینی زبان کی،انگلش زبان كى بيت و ديكير ليج كاعر بي ميں چين كوغضن كہتے ہيں غ ض ن،غضن اگر چين مراد ہوتی تو حضور کہتے کہ علم حاصل کرنے کے لئے غضن جانا، اب ذراعقل کے معیار پر پر کھیئے کہ جو کم کہ شہمیلم وہ اُمت سے کم کہ چین جانا، مکدنہ آنا ،مدینے نه آنا، چین جانا نہیں بات بیتھی کہ ضروری کے معنی میں کہا تھا کہ اگر بہت ضروری

ہوتو عرب سے چین دُور تھا، چین دُور ہے عرب سے ، بوتان زیادہ دُور تھا ، برما جانا، لاکا جانا، اس وقت یه ملک وجود میں آ چکے تھے ، نام ان کے موجود تھے ، چین جاؤ اچھا اگر حضورگی زبان ہے کوئی لفظ نکل جائے کہ وہ علم کا مرکز ہے اور اگرنہیں بھی ہوگا تو معجزاتی طور پر وہ علم کا مرکز بن جائے گا، جینے افراد یہاں بیٹھے ہیں وہ مجھے انصاف سے بتاکیں کہ آپ میں سے ایک دوسرے سے بات ہوئی کہ صاحب میرا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، کہال بھیج رہے ہیں آ کسفور ڈبھیج رہے ہیں یا جامعہ از ہر معربیج رہے ہیں، نہیں صاحب اعلی تعلیم کے لئے چین جارہا ہے، میرابیا آج تك كسى نے آب كے معاشرے ميں بدكها كدميرا بيٹا چين جائے گا اعلى تعليم كے لئے، آج تک کس ملک ہے کوئی باشندہ چین نہیں گیا، یعنی محمرٌ و آلِ محرٌ جو فیصلہ كرتے جيں وہ قيامت تك سند ہوتا ہے، دوسرى مثال دے رہا ہوں اور آپ كے ملک کی مثال دے رہاہوں تاری نے کہاعلی نے پہلی غلطی بید کی کہ خلافت ملنے کے بعددارالحکومت بدل ویا، پہلے تمام خلیفہ نے مدینہ میں رکھاعلی نے پہلی غلطی بدی کہ دارالحکومت کو فیہ لے گئے ،بس یہیں سے علی کا زوال شروع ہو گیا، یہ سیاسی غلطی تھی علیٰ کی ،اعتراض تو کر دیا آب نے ، اعتراض کرنے والا تاریخ میں مسلسل اعتراض کرتا رہے،لیکن اگر اس ہے پلٹ کریہ کہیئے کہ ملی کے بعد چودہ سوسال گزر چکے کتنے خلفاء آئے بی اُمیہ کا دَور گزرا ، بی عباس کا دو رگزرا ،آل عثان کا دور گزرا، تا تاریول کا دَور ،خلجیوں کا،مغلوں کا کتنے دورگز رے اور اس وقت آ پ کے ملک کا حال آپ کے سامنے ہے پھریہ بتائیے کہ مل کے بعد کسی بادشاہ نے پیہ کوشش کیول نہیں کی کمعلیٰ کے بنائے ہوئے غلط درالحکومت کو پھر مدینے لے آتا، کہ ہم صحیح جگہ مرکز حکومت کو لے آئمیں تو علیٰ کا بدلہ ہوا دارالحکومت پھر کوئی دوبارہ

حيالة المنافية مدینے واپس نہ لا سکا آج بھی ریاض ہے دارالحکومت مدینہیں اورعلی کے بعد بھی مدینہ دارالحکومت نہ بن سکا اس لئے نہ بن سکا کہ علیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ صبح تھاعلیٰ نے دو نصلے کئے مدینے کو دارالحکومت نہ رہنے دیا اور آج تک علی کا فیصلہ اٹل ہے اب قیامت تک مدینے کو کوئی عرب کا دارالحکومت نہیں بنا سکتا۔ بیمیرا دعویٰ ہے کیوں نہیں بنا سکتا، آب کہیں گے کہ کوئی دلیل تو دو، میں دلیل دیتا ہوں کدریاض کی بجائے مدینہ بن گیادارالحکومت بہ بتایئے امریکن سفیر مدینے میں تھہرسکتا ہے؟ وہ تو آپ نے سڑک ہی الگ کر دی ہے کا فروں کی ،وہ مدینے کہاں جاتے ہیں وہ جدّ ہ میں رہیں گے ، دارالحکومت وہاں رہے گا تو کام کیا چلے گا حکومت کا اب تو سب آ جاتے ہیں عیسائی صدر بھی آ جاتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے مدینے میں کیے رہی گے علی نے سوچ کر دارالحکومت بدلا تھا کہ مدینہ تا قیامت دارالحكومت نہيں رے گا تاكه ني كے روضه كى حرمت قيامت تك باقى رہ جائے -(صلوة) اب يديو چيئ كه كوفه كوكيول بنايا؟ اس لئے بنايا كه مدين بين بعدرسول ساست بروان چڑھی اور تاریخ نے لکھا کہ مدینے میں ایک سوتیس بارٹیال سیای بن چکی تھیں، جمہوریت کوئی نئی بات نہیں ہے، بعدرسول فورا جمہوریت آگئ مدینے میں اور آج جوسیاس یار ٹیاں یا کستان اور ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں بعدرسول فوراً یار نیاں بن گئی تھیں ان کے نام بھی تھے ان کے لیڈر بھی تھے اور علیٰ جیسا وانشور یہ جانتا تھا کہ جہاں سیاست بروان چڑھتی ہے وہاں علم بروان نہیں چڑھ سکتا ،جس ملک میں ساست زیادہ ہوگی وہاں طلباء علم حاصل نہیں کر سکتے ،علیٰ کا مقصد بیرتھا کہ علیٰ کو ایک یو نیورٹی بنانی تھی۔کوفہ کا اجتخاب کیوں کیا ؟ کوفہ کا انتخاب اس لئے کیا کہ عراق میں کوفہ اس کے مرکز میں تھا کہ جب بونان کا قافلہ چلتا تھا ہندوستان کے

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA لئے تو كوفه راستے ميں برتا تھا، جب چيني قافله مصرجا تاتھا ،كوفه راستے ميں برتا تھا جب روس کا قافلہ بونان جاتا تھا تو، کوفہ راستہ میں بڑتا تھا، یعنی جب سارے وفعہ جاتے تو ادھر کا پیغام علی کا لے کر جاتے اور علم تھلنے لگا، کا نتات میں صلوٰ ق وفد مخبرتے تو علی کا پیغام لے کر جاتے علی نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کوئی لشکر نہیں بنایا کشکر کوقو ی نہیں کرنا ہے، فوجوں کو ہتھیا رنہیں بانٹنے، پولیس نہیں تیار كرنى تخوابين نيس دين بين، ايك كام كيا كه مجد كوفه كويو نيورش بنا ديا، پېلى دانش گاه بنایا اور جب منبر بر بینصے تو ایک ایک چبرے کو دیکھا اور پیلی کا کمال تھا کہ چبرے و مکيه و مکيه كريبچان گئے كەس كس كوكونساعلم جاہتے منبرير بيٹھے كميل تنہيں علم دعا كا شوق ہے اچھا بہی علم دے کر جائیں گے، آج جتنی دعائیں ہیں سب کمیل ہے منسوب ہیں اگر دعاؤں کاعمل سکھنا ہے تو تھمیل ہے سکھو،میٹم تماز تہہیں علم حدیث چاہے ہم تہمیں بیعلم وے کر جائیں گے ، اب جتنی بھی متند ترین حدیثیں پیۃ کرنی یں وہ میشم تمار سے بوچھوہم تم کوعلم منایا اورعلم بلایا دیتے ہیں واقعات کا پہلے سے معلوم ہو جاتا پیلم میٹم کو دے دیا اور اس کا کمال بیر کہشتی جار ہی ہے تیز سمندر میں اور بیٹا ساتھ ہے علی بن میٹم تمار کہتا ہے کہ ایک بار باب نے کہا کہ شتی کا زخ موز دوآ ندھی تیز آ رہی ہے، ہم نے کشتی کا زخ موڑا بادبان چھوڑے ،ساحل پر کشتی لگائی، ہم نے یو جھا بابایہ شتی کوں زکی، یہ آندھی کیسی تھی کہا کہ ہمیں علی اور رسول سے معلوم ہوا ہے کہ جب ہم اس مقام پر ہو کے اورتیز آندھی آئے گی تو بدھ کا دن ہوگا اور شام کا حکمران مرچکا ہوگا ،وہ مرگیا شام میں، بیٹا کہتا ہے جب اطلاع آئی دہی دن تھا، وہی وقت تھا، پیٹم تمارتم بیعلم لے لو، کمیل تم پیلم لے لو، ابن عباس تہمیں علم تفسیر کا شوق ہے آؤ ہم تہمیں سکھائیں علم تفسیر، مولاً ہم کو بسم اللہ کی

تفییر بتایئے اور جب صبح کی اذان ہور ہی تھی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ صرف'' پ'' کے نقطے کی تفسیر نہیں ختم ہو کی تھی اور علیٰ ہیہ کہ درہے تھے کہ اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر سناؤں تو ستر اونٹوں پر بار ہوں کتابیں یہ ہیںعلیّ ۔ این عباس کتناعلم حاہیۓ قر آ ن كاءايك بارمحد حنفية كوديكها كهابيثاتههين علم صرف ونحوحيا ہے احجھالو بيعلم دے ديا اور جب پیلم مہیں مل جائے گا تو اگر تیر بھی برس رہے ہیں تلواری بھی چل رہی ہیں تو میدان جنگ میں بھی اس علم کو استعمال کرو گے، دیکھتے بڑا مشکل ہے اگر کسی کافن شاعری ہوادراس ہے کہا جائے کہ گردن پر تلوار ہے، شعر کہو کیسا شعر، قافیہ بھول جائے گا کیونکہ سر برتلوا رہے لیکن بیعلی کا بیٹا علم لئے ہوئے ،ایبا پختہ شاگرد کہ صفین کی لڑائی ، تیروں کی بارش ،ایک مرتبہ لڑتے ہوئے آئے زرہ سے خون فیک ر ہا ہے علی نے کہا ، جاؤ حملہ کرو، اب جوستر هویں بار واپس آئے تو کس نے آواز دی محمد حنفیہ یہ کیا بات ہے پہلومیں حسن اور حسین کھڑے ہیں ان کونہیں بھیجتے بار بار تم کو بھیجتے ہیں علی ، س کی مجال ہے جوایسے وقت میں بھی اس علم کو استعمال کرے اور سیح جواب بھی وے دے الیکن بیہ بتا دول کے علم صرف ونحو کیا ہے عربی میں الیعنی سندوں کے ساتھ گفتگو کرناعلم کی زبان میں صرف ونحوکہلاتا ہے؟ قواعد اور گرامر ے بات کرنا بیلم صرف ونو ہے بیلم محد حفیۃ نے ذائر یکٹ علی سے لیا تھا، میدان جنگ ہے اور ایک بار جواب دیا کیا بکتا ہے تجھے نہیں معلوم حسن وحسین علی کی آئىمى بى ، مىں على كا ماتھ ہوں ، دىكھئے نفسياتی طور پر اگر آئكھ پر گرد آتی ہے تو ہاتھ آئکھ کو بیاتا ہے ، علیٰ آئکھ کو بیارے ہیں، ہاتھ کومیدان میں بھیج رہے ہیں، حسن اور حسین علی کی آ تکھیں ہیں میں علی کا ہاتھ ہوں، ہاتھ کا کام ہے کہ وہ آ نکھوں کو بچائے یہ ہے علم صرف ونحوادر کمیل جیسا دعا جاننے والا رات آ دھی گزر

چی ساٹا ہے درانہ ہے، صحرا میں علی نہل رہے ہیں، کمیل کا ہاتھ تھا ہے ہوئے کہا کمیل ان دونوں پہلیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر ہے جو جوش مار رہا ہے کوئی جائل ہوتا تو جملہ کو سجھتا بھی نہیں ہے اختیار کمیل نے کہا مولا اس میں سے پھے ہم کو نہیں سلے گا، اب بیسوال دیکھتے اور اب جواب دیکھتے تو باختیار کہا کمیل جب محفل میں جام آتا ہے تو اپنوں پر چھلکا کرتا ہے، پوچھ کیا بوچھتا چاہتا ہے، کوئی جائل ہوتا تو کوئی طویل سوال بوچھتا کمیل نے باختیار کہا مولا بتاہے کہ حقیقت کیا ہے۔ صلو ق۔

بہت دورجانا ہے مجھے اس لئے مختصر کرتا جارہا ہوں ،ہم اس مقام پر ہیں جہاں رسول کہیں کہ آؤ دریہ آؤیہ ہے درعلم، کوئی لاسکتاہے مقابل اس ؤر کے، مقابل میں تاری نے کھڑ کی بھی بنائی ،حیت بھی بنائی ، پرنالہ بھی بنایا ،کہا اس شہر کی حیبت بھی ہے،اس کا برنالہ بھی ہے، حیت کی دیوار بھی ہے۔ساری تاریخ عالم پڑھی میں نے مصر کا تدن پڑھا، بابل و نیزوا کا تدن پڑھا، یونان کا تدن پڑھا، میں ڈھونڈ تا رہا كه كسى تاريخي شهر ميں مجھے حجت ملتى بنہيں ملى آج تك نہيں ملى، پرناله ملتا، كھڑكى ملتی، بس میدملا کہ فصیل ہوتی ہے، قلعہ میں اور شہر کا دروازہ لازی ہے، وہ آج بھی ہاتا ہے، آپ جب دوس (Check post) کہلاتا ہے، آپ جب دوسرے شہر میں داخل ہو نگے تو چیکنگ ہوگی بس وہی دروازہ ہے تو شہر کے دروازے قیامت تک باتی رہیں گے، مثال الی ہونی عاہے کہ اگر مث گئے ہوتے شہر کے دروازے تو کہا جاتا کہ شہر کا درواز ونہیں ہوتا، پرانے دروازے بھی موجود نے دروازے بھی موجود تو شہر بھی ہے دروازہ بھی ہے تو شہرکے پاس آپ نے چین كيول كها؟ كچھ چھيانے كے لئے اب جو ہم نے نُغات عرب ويكھيں تواس نظر سے دیکھی کہ آج جو عرب کے نے شہراور مقامات ہیں پہلے ان کے کیا نام تھ ، یہ کھی ایک موضوع ہے اگر اس طرح آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پنہ چلے گا کہ بہت سے قریدے اور جگہیں بدل گئیں ہیں عرب میں۔ زیدی صاحب ہمارے تشریف فرما ہیں بہت بشس میں دہتے ہیں کہ شہروں کا پرانا نام کیا تھا ،اب یہ نام کیوں بدل گیا تو اگر یہ ساری چیزیں راسرج (Research) میں رہیں تو بوا مزا آئے گا، ساتھ اور کاموں کے یہ چیز بھی چلتی رہے، ہم نے جب لغت دیکھی تو پنہ چلا ساتھ اور کاموں کے یہ چیز ہی مصل کرنا چا ہوتو صین کہتے تھے، مدیث میں بی کہ آج جس مقام کا نام نجف ہے پہلے اس مقام کوصین کہتے تھے، مدیث میں بی کہا تھا کہ درعلم تک آ نا گرعلم عاصل کرنا چا ہوتو صین تک آ نا لینی لازی اگر علم میں کال بننا چا ہے ہوتو نجف جانا پڑے گا، نجف آج بھی علم کا مرکز ہے ،کل بھی علم کا مرکز تھا اور اگر مرکز نہ بھی رہے تو صرف سلام کرنے در تک جائے اور علم لے کر صلو ق

معصوم سے پوچھو کہ حروف مقطعات کیا ہیں اب جومعصوم سے پوچھا تو آپ
نے فرمایا کہ پڑھو اور ترجمہ کر کے دیکھو الف لام میم ، الف لام میم وہ کتاب ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ، کس عالم نے کہا کہ قرآن کا نام الف لام میم ہے دیکھو کوئی کتاب ہے ، معصوم نے فرمایا کہ جس طرح آج تمہارے پاس شارف بینڈ او سیجھتے ہیں نا آپ لوگ ، بڑے سے بہلے ہی بیعلم وے چکا ہے ، یعنی شارف بینڈ تو سیجھتے ہیں نا آپ لوگ ، بڑے سے برے حروف چند اشاروں میں لکھ ذیئے جاتے ہیں۔ چند نشانات میں لکھ ویئے جاتے ہیں اور وہ جانے والا اس کو اسپیلنگ (Spelling) کر کے پورے صفح کے صفحے بنا دیتا ہے ، اس بنیاد پر کمپیوٹر بنا ہے تو اگر کوئی چیز مل نہ کی جائے قرآن

میں تو اپ اپ مطلب لے رفر قے بن جاتے ہیں کیونکہ مسلمان مفسرین نے کہا
کہ الف لام میم جو ہاس کے معنی ہمیں نہیں معلوم کمیونزم (Communism)
نے کیا کہا اب الر لیجئے ان سے انہوں نے کہا کہ الف لام میم یعنی کمیونزم سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ کسے الف سے اسٹالن لام سے لینن میم سے ماؤ ہمارے تین لیڈروں سے قرآن شروع ہوتا ہے، جب معنی آپ نہیں بتا کیں گے تو جس کا جو چاہے گا وہ معنی کرے گا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ الف لام میم آلی محمد کا میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مخفف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی مختلف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد ہو کا کھوآلی میں شک اور شبہ کی مختلف ہے اور اب ترجمہ کر کے دیکھوآلی محمد کی اور کی کی کھوآلی محمد کر کے دیکھوآلی محمد کی کے کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کتاب ہے جس میں شک کی کی کھوآلی محمد کی کی کوئی کی کھوآلی محمد کی کی کھوآلی کوئی کی کھوآلی محمد کی کی کھوآلی محمد کی کھوآلی کے کھوآلی محمد کی کھوآلی کوئی کے کھوآلی کوئی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کوئی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کوئی کے کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کے کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کھوآلی کے کھوآلی کھو

حالات المناسبين الأي المناسبة ال ''ص'' ہے صبر حیمنی میہ یانچ ستون ہیں یہ واقعہ کر بلا کے پار ہیں (صلوۃ) یہ کل بہتر ،معصوم نے کہا ایسا کروجیسے الف لام میم ہے جار بار آیا ہے تو ایک الف لام میم لے لویعنی مرر کو چھوڑ دوکہ الف سو ہیں تو ایک الف لے لیجئے ایک میم لے لیجئے اب جو بہتر میں سے ایک ایک حرف چناجو بار بار آیا تھا تو کل چورہ بیج چورہ سے بہتر سبنے تھے، سامنے قرآن یاک ہے۔جس کا دل جاہے وہ کھول کر دیکھ لے۔اس میں کوئی مبالغہ نہیں چودہ ہے بہتر ہے اور وہ چودہ کون کون سے حروف ہیں جن بر حروف مقطعات ہیں ،۱، ہ،ک،س،م،ن،ق،ح،ی،ل،ع،ط،ط،رمس، ہے ریکل چودہ جب چودہ حروف کل نکلے بہتر میں سے تو تمام مفسرین نے کہا کہ اس کا کوئی جمله بناؤاب الف بھی ادھر جاتا مجھی''م' ادھر جاتا مجھی''س' ادھر جاتا ہے اب ترتیب بدل بدل کر کد کاش کوئی جملہ بن جائے ان چودہ حروف سے آپ کو پت ہے جران ہوجا کیں گے ہزارول جملے بے تاریخ موجود ہان چودہ حروف سے لیکن جتنے جملے بنے کوئی معنی نہ نکلے کوئی جملہ نہ بن سکا اور کوششوں کے بعد اب جو جملہ بناان چوده حروف سے، تویہ جملہ بناصر اط علی حق نمسڪة وعلى كاراسته سب سے سیدها راستہ ہے جس پر ہم سب چل رہے ہیں'' صلوٰ ۃ۔حروف مقطعات میں ہدایت الٰہی کو چھیا دیا گیا۔اگرتم سیدھے رائے کو تلاش کرلوتو تتہمیں قر آن کا علم مل جائے گا، اگر باب العلم سے نہ یوچھو کے تو بات سمجھ میں نہ آئے گا۔ آج قرآن اُٹھا کرآپ دیکھئے کہ کہال تو انسان کی بیعظمت کہ سوروں کے نام سورہ محمر سورہ بوسف ،سورہ حوق،سورہ بونس ،سورہ ابراجیم ،سورہ نوخ ، انبیاء کے نام پرسورہ ادرایک دم جومعبود نیجے اترا تو اس نے کہا سورہ العنکبوت، مکڑی کا سورہ کیڑوں پر آ گیا ایک دم انسان کی عظمت کوحشرات الارض کے بلوں میں لایا ، بیرکیا کیا معبود

CECTION - - CECTIO انسان کو گھٹا کربلوں تک لایا العنکبوت، کے نام پرسورہ محل سولہواں سورہ شہد کی کھی کا سورہ ستا ئیسواں سورۂ انمل چیوٹی کا سورہ ار ہے کیڑوں مکوڑوں کوعظمت دے رہا ہے سوروں کے نام ان پر رکھ رہا ہے معبود الیا کیوں کر رہا ہے؟ تو معبود یہ کیے گا کہ ہاں انبیاء کے بعد اولیاء کے نام پر بھی ہم نے سورہ رکھے، سور کالقمان بھی ہے سورہ آل عمران بھی ہے بیسب ولی ہیں لیکن ان کے بعد ہم نے جانورں کا انتخاب کیا، کیڑوں کا انتخاب کیا معبود کیوں کیا ایسا تو نے اس لئے کیا کہ ان انبیاء اور اولیاء کے بعد جوانسان آئے ان میں زیادہ تر اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے نہ انبیاء کو مانا نہ ادلیاء کو مانا ہم نے ان جانوروں اور کیڑوں کاانتخاب کیا جو کیڑے تھے گرمعرفت امام رکھتے تھے، انسان کے لئے باعث شرم ہے کہ مکڑی کوعزت دی جائے، ہم نے مکڑی کوعزت اس لئے دی کدانسان محمد کے خون کا بیاسا تھا مگر مکڑی جالا لگا کر بردہ بنا رہی تھی، غار توریس ہمارے نبی کی حفاظت کر رہی تھی اتنا کمزور گھر کڑی کا خدانے کہا دنیا میں سب ہے کمز درگھر کڑی کا ہوتا ہے یعنی اتنا کمز ور کہ اگر چھونک ماریں تو جالا اُڑ جائے ایک سائنس داں جو پورپ کا تھا اس نے کہا کہ اگرایک یاونڈ (Pound) ہمیں کمڑی کا جالا ملے، ایک کمڑی ملے اور ہم کمڑی ہے کہیں کہ دنیا کے تمام کرہ پر جالا بن دے تو ایک یاؤنڈ جالا بن جائے تو اتنا بلکا کہ یوری دنیا کے کرہ ہر جالا بن دے تو آپ کے بورے کرہ برایک یاونڈ مکڑی کا جالا پورا ہو جائے، وہ پردہ جہال جالیس خون کے پیاسے چڑھ کر پنجے۔ نبی غاریس قدم رکھ رہا ہے کہ میا ابوجہل کے قدم لیکن میا ایسے اندھے کہ مکڑی کے جالے کے پیچهے بیه نبی کو نه دیکھ سکے اور ادھر جو آ وا زبلند ہور ہی تھی وہ بیہ آ واز بھی نه ن سکے ساؤنڈ پروف (Sound proof) جالا آواز إدهر کی اُدهر ند آئے کیا مکڑی نے

CECTIVE OF CECTIVES کمال دکھایا،عزت دی سورہ رکھ دیا اس کے نام کا تو معبود پیشہد کی کھی کا ذکر کیوں کہا تونے اور کھی کا ذکر ہی نہیں بلکہ کمال و کیھے معبود عجیب عجیب فکریں قرآن میں دے رہا ہے کہتا ہے وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِی مُم نے شہدی کھی پر وتی کر دی لیجئے انبیاء پر وی ہوتی تھی مکہ کی مجلس میں ذکر کیا تھا احیا تک کیڑے پر تکھی جيى حقيرت بربم ن وحى كردى مِنَ الْجبال بيوتًا وَمِنَ الشَّجَر وَمِمَّا رد موون ہم نے اسے وحی کی کہ جا بلند درختوں پر جا کر چھتا بنا پہاڑوں پر جا کراپنا گھر بنااونچی بلڈنگوں پر جاکراپنا گھر بنا جہاں انسان آسانی سے نہینج سکے۔ یہ آئی حفاظت معبود کیوں ہورہی ہے شہد کی کھی کی اس لئے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔یخرج مِن بطونها شراب مُختلِف الْوَانَة اس کے بیٹ سے ایک شراب نکلتی ہے بینے کی ایک شے نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے اس لئے پیداکیا فیسم شفاء للنساس انسانوں کے لئے وہ شہد شفاین جاتا ہے دواین جاتا ہے ، بیرسورہ انحل سولہوال سورہ اور ایک بار خداید کے کہ ہم نے ومی کر کے اس ہے کہا تو معبود جس پر ومی کرے قرآن نے تو اتنی آبیتیں رکھ کر بات ختم کردی۔ آپ کومعلوم ہے کہ قرآن پر پوری دنیا میں کتنی ریسرچ ہورہی ہے روس کے دانشور نے شہد پر بوری کتاب لکھ دی، جب کتاب لکھ چکا شہداور شہد کی تکھیوں کے بارے میں تو اس نے آخری جملہ بیلکھا کے علی نے ان سوروں پر جو اضافہ نیج البلاغہ میں کیا تھا شہدی مکھی کے بارے میں ہم اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہ کر سکے اور علیٰ نے کیا کہا علیٰ نے یہ کہا کہ ذرا ان شہد کی تھیوں کو دیکھو کہ یہ اپنے مکان کیسے بناتی ہیں ان کے مکان میں کی لا کھ مکان ہوتے ہیں اور ان کا ہر مکان چھ کونوں کا ہوتا ہے، انسان چھ کونوں کا مکان نہیں بنا سکتا، اس لئے یہ چھ کونوں کا

مکان بناتی ہیں کہ جانے اور آنے میں آسانی ہو،ان کی قوم چھھسوں میں بٹی ہوتی ہے، ایک شاہی خاندان ہوتا ہے، ایک پہرہ دار سیابی ہوتے ہیں، ایک مزدور ہوتے ہیں، پیغامبر جاتے ہیں باغ سے خبر لاتے ہیں وہاں ہیٹھے پھولوں کارس لئے يغامبر ملكه كويغام پېنيات بين ، ملكه مزدور كويغام ديتى بمزدورساته طيت بين، ملکہ آ کے چلتی ہے پوری قوم پیھے چلتی ہے، باغوں میں پینچتی ہے، پھولوں پر بیٹھتے ہں رس چوستے ہیں ہمیکن گلوں کے دامن برگروبھی نہیں بیٹھتی کہ اس پھول کا رس چوسا بھی کنہیں، عرق لے کر واپس آتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ملک کی زبان سے موسیقی کی ایک وهن لکتی ہے۔اس بروہ چلتے ہیں گھر پر جب آتے ہیں تو ہر در دازے پر پہرے دار ہوتے ہیں۔ایک ایک مزدور کو چیک کرتے ہیں کوئی ایسا تونہیں کہ کوئی کر واعرق لے کرآ ما ہوا گر کر واعرق لے کرآ ما ہوتوقت کر کے دروازہ یری اے ڈال دیا گیا کیونکہ اگر اندرآ گیا تو شہدیس زہر آ جائے گا تو انسان پینے گا تومر جائے گا، یہ ہے ان کانظام اور اس کے بعد مولاً فرماتے ہیں ویکھواییا ہوتا ہے یہ یوری قوم اسے سردار کا کہنا مانی ہے اس کے سر پرتاج ہوتا ہے، اس کی آواز کئی ہزارمیل ہے اس کی قوم س لیتی ہے جہاں ملکہ بولے ہزاروں میل دُور کی پہلی آوازیر بوری قوم جاتی ہے ہے جملہ یاد رکھئے گا ، ہزاروں میل سے جاتی ہے بوری قوم پنۃ لگا کر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں ملکہ ہوتی ہے اورا گر ملکہ مرجائے تو بوری قوم اس کے بیٹے کوسروار بنا کراہے تخت پر بٹھا دیتی ہے اور اگر ملکہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کھو جائے تو بوری قوم خودکثی کر کے مر جاتی ہے کہ ہمارا سردار کھو گیا اوربے اختیار آخری جملہ کہا کہ عربی میں شہد کی مکھی کے سردار کو بعسوب کہتے ہیں جس طرح شہد کی کھی کا یعسوب ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے یعسوب ہیں، میں

يسوب الدين مول يه جمله كيول كها؟ يه جمله اس لئے كها كه ديكھوشمد كى كھى جسے حقير کیڑے کے بیال الکشن (Election)نہیں ہوتا، اجماع نہیں ہوتا بلکہ شاہی خاندان میں سلیکشن (Selection) ہوا کرتا ہے، دیکھو رسول نے میرے لئے الكشن نبيس كيا بلكه غدير ميں سلكشن كيا تھا، خود نبي نے انتخاب كيا تھا ، قوم نے اسے مان بھی لیا، ووٹنگ (Voting)نہیں ہوا کرتی ہے اسلام میں اس لئے میں یعسوب الدين ہوں ابغور سيح آيك ڈا يكومنري (Documentary) ہالی وڈینے بنائی شہد کی تھیوں کا حملہ شہر اِشین بر، یہ امریکہ کا ایک شہر ہے اور اس کی کہانی کل اتن تھی كهايك جوڑا مال اور باپ اورايك بيه كارير كينك منانے كئے، جنگل ميں مينچے گاڑى ے کھانا نکالا کھانا کھانے لگے قریب ہی پہاڑی برکی کروڑ کھیال شہد کی رہتی تھیں، انبیں پت چلا کھانے یینے کی چیزیں ہیں، ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، یہ لیجئے ملکہ کوخبر مز دوروں کوخبر ، کھانے یینے کی چیزیں ،اب جو کھیاں آ سمیں تو ایک بارکٹی کروڑ تمھیوں نے حملہ کیا، بچہتو بھاگ کر گاڑی میں گیا اور شخشے چڑھا لئے وہ نی گیا اس کی آئھوں کے سامنے ماں اور باب مر گئے ،اب وہ بچہ انتقام لینے نکاتا ہے شہد کی تکھیوں ہے اور اسپتال میں اس کی نگاہوں میں جب دورے یزتے ہیں تو شہد کی کھی اس کی آ تھوں کے سامنے آتی ہے، ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات چیک کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو کیا بیاری ہے لیکن وہ حصیب کر سائیل پر کئی اینے ہم من بچوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہے اور بول میں پٹرول لے جا کر جنگل کی طرف میں یک دیتا ہے، پورے جنگل میں آگ گئی اور بیمعلوم ہے آپ کو کہ شہد کی تکھیوں کو غصہ بہت آتا ہے اگر انہیں چھیزا جائے ، بیتو مشاہدہ ہوگا اب بیکی کروڑ کھیاں جنگل ہے نکلیں اور امریکہ کے شہر اِشین برحملہ آور ہوگئیں، سارے ان کے سائنس دان مر گئے

سارے ان کے کالج اسکول دفتر لوراشہر تباہ ہو گیا حکومت کی طرف ہے تھم ہوا کہ شہر چھوڑ دو اب سب گاڑیوں اورٹرینوں پر بیٹھ کر دوسرے شہر جا رہے ہیں،شہر خالی ہو گیا،ٹرینیں جارہی ہیں ہکھیوں نے ٹرینوں پرحملہ کیا،ٹرینیں الٹ گئیں اورسمندر میں چلی گئیں ،اب بوری حکومت زلزلہ میں آ گئی کہاں سے آتی ہیں کیے آتی ہیں ان کا غاتمہ کیے ہو جہاز اور بیلی کا پٹر ہے دوائیں پورے جنگل میں گرائی گئیں مگران پر کوئی ا شہیں ہواوہ پھر آتی ہیں اور بیلی کا پٹر پر حملہ کر کے انہیں بھی گرنے پر مجبور کر دیتی ہیں آری آئی کہ گیس دغیرہ چھینکی جائے ان پر بھی حملہ اب ساری فوجوں کے کپتان وہاں موجود ہیں۔ کہا کہ شینے کے گھر بناؤ اندر سے حملے کرو فوجی باہر اور سارے فوجیوں کو مار رہی ہیں لیٹ لیٹ کر ایک لیٹ جائے تو قیامت مگر جہاں کی ہزار کھیاں ہوں پھر کیا ہو، کپتان ہے کہہ کر باہر نکلا کہ میں جاتا ہوں ورنہ میری پوری فوج تباہ ہو جائے گی اور آخری جملہ اس نے بیکہا کہ آج تک میں نے کسی محاذ پر شکست نہیں کھائی نیکن ایسالگتا ہے کہ بیر تقیر کیڑا آج مجھے شکست دے دے گا، باہر نکلا مر كيا، جمله كهال سے ليا يہ شهدكى كھيول يرفلم بنانے كا تصور كهال سے آيا، يقين ميج کہ نہج البلاغة آپ سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں، ائمکہ کی سیرت کو آپ ہے زیادہ وہ پڑھتے ، ہیں جملہ کہال سے لیا منصور دوانقی کا دربارتھا، امام صادق میٹھے ہوئے تھے ا بک مکھی اُڑ کر آئی اور منصور کے ناک پر بیٹھ گئی ،اس نے باتھ سے مکھی کو ہٹایا مگر وہ پھر واپس آ کر بیٹھ گئی ، پھراے اڑایا پھر بیٹھ گئی، تو ایک مرتبہ جھلا کر کہنے لگا کہ آپ كے خدانے سيكھى كيول بنائى ہے؟ امام نے جواب ديا كه تيرے جيسے جابر و ظالم كے سر کو جھکانے کے لئے ، ملک فتح کرتا ہے ، تخت و تاج رکھتا ہے ، مگر اس کیڑے ہے نہیں جیت یا رہا ، تھیے ذلیل کرنے کے لئے بنائی ہے، ایک بادشاہ جوسب پھھ

CECCIO CONTRACTOR CONT اقتدار میں رکھتا ہے، ایک حقیر کیڑے ہے شکست کھا جا تا ہے ،اس جملے کولیا فلم میں اوراب آخری جملے ہیں، اب فلم ختم ہورہی ہے،سائنسدانوں نے ایک اورتر کیب کی ریسر چ میں انہوں نے ملکہ مکھی کو بکڑ لیا،اس کی آواز کو شیب کیا ایک شیب ر یکارڈر سے کی شیب ریکاڈروں میں آواز کوتقتیم کر دیاادر حکم دیا آرمی کوسمندر کے کنارے پر کھڑی ہو جائے ، جب سائرن بیجے پیٹرول کھول دیا جائے ، آ رمی والے بہپ کے ذریعے پیٹرول سمندر میں بھینکنے لگے اور اوپر تمام ہیلی کا پٹر سمندر کے اوپر اُ ژر ہے ہیں اور ہیلی کا پٹر سے وہ تمام ثیب ریکارڈرسمندر میں سے کیے جانے لگے، جن میں ملکہ کھی کی آ وازتھی، جب شب سمندر میں چھیکے جا چکے تو کمپیوٹر کے ذریعہ آ واز کو آن کیا گیا۔ سمندر میں جاروں طرف سے ملکہ کھی کے چیننے کے آ واز آ رہی تھی، اپنی ملکہ کی آ واز پر کروڑ وں کھیاں سمندر میں گرنے لگیں، سمندر پر پٹرول کی بارش ہوگئی، آگ لگ گئی اور سب جل کر مرگئیں اور شہر کے گیا، اگر علی نہ بتاتے کہ ملکہ کھی کی آواز برتوم ہزاروں میل ہے آتی ہے تو پھراس کا فلم کا اینڈ (End) کیما ہوتا (صلوٰۃ پڑھئے گا) اِشین شہر پرشہد کی مکھیوں کا حملہ اور اب تقریر آخری رُخ پر جارہی ہے میں نے زحت دی إدهر شهد کی کھی کا ذکر اُدهرستا کیسویں سورہ مِن ارشاد مواكد حَتْنَ إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِالنَّهُل قَالَتْ نَمُلَّهُ يَا يُهَا النَّمُلُ ودُود مَسْجِنَكُمُ لَا يَحْطِمُنْكُمُ سُلِيمِنُ وَجُنُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞فَتَبَسَّمَ ضَاحِحًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَّ اَوْزَعْنِي اَنُ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ٱنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ اَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وأدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّلِحِيْنَ كَالْمَ نَهِي ويكاكه سلیمانؑ کا تخت ہوا کے دوش پر جا رہا تھا اور احیا نک وہ تخت دادی نمل میں پہنچا اور



اليے ميں جو چيونٹيوں كاسردار تقااس نے بكاركرا پي قوم سے كها:

جاؤ جلدی جلدی اینے بلوں میں گھس جاؤ ایبانہ ہو کہ سلیمان کالشکر تہہیں کچل وے، قرآن میں الله فرماتا ہے، سورہ تمل میں جو چیونٹیوں کا سورہ ہے کہ ہم نے سلیمان کو کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھنے کاعلم دیا ،حضرت سلیمان نے ہزاروں میل دُور بلندی براس چیونی کی آواز کوسنا ،سرسید نے کہا کہ غلط ہے چیونی کی آواز کیے كوئى سنسكائب مرسيدكى سمجھ ميں ندآ ماليكن آج كا سائنىدان ايباشپ ايجادكر ر ہا ہے کہ چیونی کی آ واز کا پتہ لگایا جا سکے، اتنی کم ہے وہ آ واز کہ ہوا اس آ وا زکو ہم تك نہيں پہنجا عتى - سائمنىدال يەكھەر ہاہے كەچيونى كے چلنے كے قدموں كى جاپ كى بھى آ واز ہوتى ہے، اور اك دن ہم اسے تلاش كرليں گے اس لئے كەقر آن نے کہا ہے کہ چیوٹی بولی سلیمان نے سنا کہا تخت روکا جائے تخت رکا اترے اور اتر كرايك بارسردار كے ياس كئے ،مسكرائے اور قريب جاكراس سردار كو أثفاليا اوركبا ہم نے تیری بات نی، یہ مجھے کیسے گمان ہوا کہ ہم تیری قوم کو کیلتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس چیونی نے کہایا نبی اللہ برانہیں مانے گابات بیتھی کہ ہماری قوم کی عبادت کا وقت ہو گیا تھا یہ آپ کا دربار دیکھ کراس پر پوری قوم ہماری مشغول ہو جاتی اورعبادت کاوفت نکل جاتا،اس و جہہے ہم نے واپس کیا،حضرت سلیمان پھر مسکرائے اور کہا تھے بہت باتیں کرنا آتی ہیں، بیٹ نفتگو چیونی اور نی کی ہورہی ہے۔ قرآن نے اسے نقل کیا تو اس نے کہایا نی اللہ میں آپ کے سامنے کیا بات رسکتی ہول تو حضرت سلیمال نے کہا کہ تو اپنی قوم کی سردار میں اپنی قوم کا سردار بلند کون ے؟ كہا اس وقت تومين بلند مون، آپ تخت ير بلند مين ني كے ہاتھ ير بلند ہوں،ایک چیونی نبی کے ہاتھ پر آئے تو فخر کرے کہ میں بلند ہوں تو کیامیں

یوچھوں ، خانہ کعبہ سے کہ فتح کمہ کے روز رسول کے دوش پیکون تھا ایک نبی کے دوش پر ایک معصوم آیا؟ نہیں ایک اگلا جملہ مولاعلیّ سلمان فاریّ کے ساتھ ایک وادی ہے گزررہے ہیں، ہزاروں چیونٹیاں بکھری ہوئی ہیں، ایک بارسلمان فاری نے کہا مولا کیسا ہے یہ کارساز جس نے ان چیونٹیوں کوتخلیق کیا اوروہی جانتاہے کہ اس میں نر کتنے میں اور کتنے مادہ ہی مولاعلی نے فرمایا بہتو میں بھی جانتا ہوں تو سلمانؓ نے کہا مولا کیا ان کی زبان آپ کو آتی ہے کہا میں فخر سلیمان ہوں اگر سلیمان ان کی بولی سمجھ سکتے تھے تو میں کیوں نہیں سمجھ سکتا سے سلم کا درواز ہ شہرعلم کا دروازہ، سلمان نے کہا مولاً ہم کو ساسیئے بیراس وقت کیا کہدرہی ہیں ،چہرے پر ہاتھ پھیرا کہا سنو کہ سردار اپنی قوم ہے کیا کہدرہا ہے وہاں سردار نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ گھر وں کو واپس جاؤ نماز قضاہو جائے گی، یہاں سلمانؑ نے سنا کہ سر دار یہ کہدرہا تھا کہ اینے اینے گھرول ہے باہر آؤ آج ہمارے سامنے وہ آ گیا جس کے چیرے کود کھناعبادت ہے۔(صلوۃ پڑھئے)

چیونی کے بارے میں مولاعلی کا ایک خطبہ نیج البلاغہ میں موجود ہے ایک خص نے پوچھا چیونی کے بارے میں کہ بتائے تو پورا خطبہ دیا ، دیکھوان کا گھر تین منزلوں میں ہوتا ہے، ایک منزل میں کھانے پنے کا سامان رکھتی ہیں اور ایک جگہ ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے ، ایک آ رام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے او رجب بیسب پچھ مولا بتا چکے کہ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، مزدور جاتے ہیں، سامان لادکرلاتے ہیں۔ ان کے لئے یہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں اگرکوئی زخی ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اتنا عقلمند ہے یہ کیڑا کہ جب وضیعے ،کا نئے لایا تو گھر سے باہر پہلے اس کے چار کھر سے رکزا کہ جب وضیعے ،کا نئے لایا تو گھر سے باہر پہلے اس کے چار کھر کرتا ہے پھر ایک ایک کلوا گھر میں

لے جاتا ہے، ایبا اس لئے كرتا ہے كہ اگر دھنے كا بوران كھر ميں لے جائے تو جب برسات میں گھر میں یانی آئے گا تو دھنیئے کا درخت أے گا اور جب درخت أكے كا تو اس كا مكان ثوث جائے گا ، اگر دھنيئے كوتوڑ ديا جائے تو پھر درخت نہيں اُ گ سکتا، اتنا ذہین کیڑا، انسان نے اس سے ذہانت سکھی، آج کا سائنسدان یہ کہہ رہاہے کہ جتنی بڈیاں انسان کےجسم میں ہیں اتی ہی چیونی کےجسم میں بھی ہوتی

ہیں اور اس کی ہیت انسانی ہیت کی طرح ہے، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ریسر چ ہورہی ہے، امریکہ کے دانشور لارڈ فراڈے نے بید کہا کہ جس نے میں سال چیوٹی پر ریسرچ کی اور ایک کویں کے کنارے جھونیروی ڈال کر بیشا ر ہاجہال چیونٹیال رہتی تھیں ،چیونٹیول سے دوئی کی ان کی عادات دیکھیں، میں سال کے بعد کتاب لکھی جس کا نام'' دی آنٹ'' ہے اور اس پر ایک فلم دی آنٹ (The Ant) بھی بنی جس میں بتایا گیا کہ چیوٹی کتنا ذمین کیڑا ہوتی ہے لیکن اس نے بیلکھا کہ علی نے جونج البلاغ میں کہا ہے ہم اس پر اضافہ تو نہ کر سکے لیکن ہم نے بہت ی باتیں لکھ دیں تا کہ آنے والے لوگوں کے کام آئیں اور ١٨٨ء میں جرمنی نے آئین یاس کیا کہ کوئی چیوٹی کو نہ مارے، جو چیوٹی کو مارے گااس پر یانچ سوروییہ جرمانداور ایک مہینے کی جیل ہوگی کیوں اس لئے کہ ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ وہ کیڑے جو پھلوں کو کھا جاتے ہیں ان کیڑوں کو پیے چیو نتیاں باغ میں جا کر مار دیتی ہیں، بھلوں کو بچالیتی ہیں ،اس لئے چیونٹیوں کو نہ مارا جائے ، وہ ہماری اور ہماری غذاؤں کی محافظ ہیں، مماء میں جرمنی میں یہ بل یاس کیا گیا کہ انہیں نہ مارا جائے اور اٹھارہ سوائتی ہے پہلے آ ل محر کے دربار کے شاعر میر انیس ایک سلام میں یہ کہتے ہیں کہ:

# ر المن تمیں کے میں اللہ کو اللہ کا ال

یہ بات تو میرانیس ہے آ رہی ہے، بل بعد میں پاس ہور باہے کہ یہاں تو ہم لوگ چیونٹی کو دیکھ کرفندم اُٹھاتے ہیں تم اب بل پاس کر رہے ہو، وہ بھی اس کیڑے کا احترام کرتے ہیں اس لئے احترام کرتے ہیں کہ وہ معرفت امام رکھتا ہے ،خدا نے اس کا احترام کیا قرآن میں اس کا ذکر کیا یہ ہے علیٰ کاعلم، یہ چند جھلکاں تھیں، اگروہ سارےعلوم بتا دیئے جا کیں جومولاً نے پیش کئے، برسجیکٹ پیش کیا، کیا کہنا مولاً کا وہ علم جو بتایا صفین ہے داپسی میں لوگوں کو کہا ابن عباس بیرسامنے کا صحرا د مکھ رہے ہونا! آئکھوں میں آنسو،اصحاب نے رونے کا سبب یو چھا، کہاتم اے صحرا دیکھ رہے ہو میں اسے خون کا دریا دیکھ رہاہوں، بیرمراق کی سرزمین ہے اس جگه کا نام کربلا ہے،میراب بیٹاحسین یہاں ذبح کیا جائے گا علی نے سب پھھ بتا دیا تھا، رسول نے سب سچھ بتا دیا تھا،شبرعلم سے اور باب علم سے ساراعلم مل جا تھا،کل کی تقریر آب نے یہاں تک ساعت فرمائی کہ قافلہ بیرون مدینہ نکل گیا مجھے ایک منزل تک پینچنا ہے اور ایک منزل یہ رکنا ہے ،حسین مدینے سے نکلے ،تین شعبان کو مكه میں بنیچے، حج نہ كرسكے اس لئے كہ قاتل خنجر لے كر آئے تھے، عمرہ سے حج كو بدل دیا،عرفات بنجے، دو بہر ڈھل چکی تھی،ظہر کا وقت تھا ایک بارخیمہ سے نکلے، راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ،تمام بنی ہاشم ساتھ ساتھ تھے ،اصحاب وانصار ساتھ ساتھ تھے، دعائے عرفہ جو آپ وہاں پڑھتے ہیں وہ دعا شروع کی عباس وعلی اکبر " نے آمین کہا، حسین کی آنکھوں ہے آنسو بہدرہے تھے، عرفات ہے آگے بڑھ گئے منیٰ میں گئے مثعرالحرام میں گئے اور اس کے بعد راستہ بدلا ،اب کوفہ کی طرف

CERTIS IN CERTIS SE جارہے تھے، تعلبیہ کی منزل پر پہنچے تھے، خبے لگے ہوئے تھے ،کری نشین تھے ایک بار دیکھا کہ کوفہ کی جانب ہے دوسیاہی آ رہے ہیں، قریب آئے یوچھا کوفہ کی کچھ خبر ہے، دونوں نے کہا ہم اس وقت جلے کوفہ ہے، جب مسلم کی لاش کے پیروں میں ری باندھی جارہی تھی اور سر کوں پر تھیٹنے کی تیاری تھی ،بس بیسننا تھا کہ ایک بار حسین نے قیمہ کا بردہ اُلٹا فیمہ کے اندر گئے کہا زینب مسلم کی بیٹی حیدہ کہاں ہے، اس كو بلاؤ، رقية في في يهلية كي رقية كون جن المسلم في زوجه كانام برقية اوربي كا نام بي ميدة مسلم كى زوجه على كى بينى بين، عباسٌ كى بھى بهن بين، بهادر بھاكى كى بہادر بہن خبر سی ہے،کیسی خبر سی ، نچی کو لاؤ ، نچی کو زانو پر بٹھایا ،کہا فلاں مقام پر ہم نے دو گوشوارے خریدے تھے، ایک ہاتھ سے بی کے کانوں میں گوشوارے يبنائے، سرير ہاتھ چھيرامسلم كى بني على كى نواى ،ايك مرتبہ چونك كركها چيااس طرح میرے سریر ہاتھ پھیررہے ہیں، جیسے کوئی تیموں کے سریر ہاتھ پھیرتاہے، کیا کہتے حسین، زوج مسلم بھکیاں لے کررد رہی تھیں،حسین رونے لگے کہ بہن ہوہ ہوگئی، کیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک بارعباس نے خیمہ کا یروہ اُٹھایا اور کہا سنویہ تہارا بہادر بھائی سامنے ہے، بہن نے آنسو جری آئیسیں اُٹھائیں، کہا کیابات ہے، کہا سنو بہادر بھائیوں کی بہنیں رویانہیں کرتیں،عباسٌ جبیا بھائی تہارے ساتھ ہے، قافلہ آ گے بڑھ گیا، کچھ دور بڑھے تھے كہ حرّے رائے كوردكا، رائے كوبدلاحر نے کہا کہ نہ ہم مدینے جانے دیں گے نہ ہم کوفہ جانے دیں گے تیسرے راہتے پر چلتے چلتے گھوڑا رُک گیا، سورج نمودار ہو رہا تھا کہ گھوڑا چلتے چلتے رُک گیا دیکھا تو کسی نے پیر کوتھاما تھا، مڑ کر رکاب کی طرف دیکھا ، دیکھا تو جبریل امین قدم کوتھا ہے ہوئے تھے کہا جریل کیے آئے کہا بعد درودوسلام کے اللہ نے یاد کیا ہے کہ حسین

وعدہ گاہ آ گئی لیعنی ملک آیا ہے اور اس نے نشان دہی کی ہے، اب جواب دیکھئے گا عصمت کا اورمعصوم کا جواب اللہ نے بیاکہا ہے کہ حسین وعدہ گاہ آ گئی بچین کا وعدہ تھا، وہ زمین آگئی تو بے اختیار کہا اے ملک مقرب اے نانا کے پاس آنے والے ملک! معبود ہے ہمارا سلام عرض کرو اور پہ کہو کہ دعدہ دیں محرّم کا تھا ہم وعدہ گاہ پر آ ٹھ روز پہلے آ گئے وعدہ دس کا ہے ہم دو کو پہنچ گئے ماں وعدہ بورا کرنے ولا ہومعبود ہے تو ایہا ہو کہ منزل پر آٹھ روز پہلے پہنچ گئے، دوسری محرّم تھی فرات کے کنارے خیے لگے اشقیا آ گئے راہ روک لی، خیے یہاں نہیں لگیں گے،عماس نے تلوار نکال لی، زینٹ کی صدا آئی فضة بھائی ہے کہدے جلال میں نہ آئے بچوں کا ساتھ ہے تكوار نه يطيى، عباسٌ بميں ياني نہيں جائے ، بميں حسينٌ كى سلامتى جائے ، قافلہ بث گیا اور یانی ہے دُور خیے لگا دیئے گئے ،جلتی ہوئی زمین پر خیے لگ گئے ،جلتی ہوئی ریت پر ضمے لگے، لی بیاں اتر نے لگیں، دن گزرگیا، دوسری محرّم کی رات آگئ، سیر تین کی شب تھی، ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھاسب اینے اپنے کامول میں مصروف تھے ہمکن میں نے ویکھا کہ حسین کے قدم ایک تاریک صحرا کی طرف بڑھ رہے تھے، دُور شام کالشکر بڑا تھا، ہم حیران تھے کہ زہراً کا جاندشام کے بادل میں کیوں جا رہاہے؟ کوئی خطرہ تونہیں ہے، ہم آ ہتہ آ ہتہ حسینؑ کے پیچھے پیچھے چلے کہ مولاً کہاں جارہے ہیں ،ہم نے دیکھا کچھ دورصحرا میں چل کرایک مقام پر رُک گئے کہا ہاں بیروہ مقام ہے ،ہم اسے پیچانتے ہیں بس بہال علی اکبرا آواز ویں گے، کچھ دوراور آ گے بڑھے کہا ہے مقام ہے جہاں ہم علی اکبڑکو لے کر آئیں گے اب ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ تمام مقامات پر ڈک کر پھھ پڑھتے جاتے تھے کہ ایک بارنشیب میں اتر نا شروع کیا، یہ تقریر کے آخری جملے آپ کی ساعت کے لئے ہدیہ

جوہ ایک نشیب میں اتر نے گے ، ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ ہم وہیں پرزک گے ، مسین نشیب میں اتر نے گئے ، ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ ہم وہیں پرزک گئے ، حسین نشیب میں اتر تے چلے گئے ہمارے کا نوں میں پھھ آ وازیں آ نے لگیں ہم نے جوسا تو حسین کی سے باتیں کررہے تھے ، امان میں آ گیا ، امان میں آ گیا ، امان میں آ گیا ، امان میں کہتے ہیں کہ ادھر سے میں نے جواب سنا میر لے لا ماں تجھ سے پہلے پہنچ گئی ہے ، امان کی سرز مین کو زہرا آ بہنے بالوں سے صاف کر رہی ہے میر لے لا الے جس مقام پر نو ذرج کیا جائے گا ، ماں ای مقام پر منتظر ہے ، زہراً تیرا انتظار کر رہی ہے ، باراللہ واسطہ می و آل می کا اس عبادت کو قبول کر۔



## چھٹی مجلس

# أردوزبان كى فضيلت

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محمد وآل محمد کے لئے

شہرجدّہ میں ایام عزاکی آپ چھٹی تقریر ساعت فرمارے ہیں عنوان کا عِلم ہے آپ کو'' قرآن کی قسمیں اور حروف مقطعات''آیت کا بھی علم ہے آپ حضرات کو جوسرنام کلام میں پیش کی جاتی ہے اور طریقہ بداختیار کیا گیا کہ ہم نے پہلی تقریر بارگاہ ختی مرتبت میں پیش کی تھی ،دوسری تقریرہم نے جناب فاطمہ زہراً کی بارگاہ میں پیش کی، تیسری تقریرہم نے جناب ابوطالب کی بارگاہ میں پیش کی تھی چوتھی تقرير بم في آل عمران كي خدمت مين پيش كي، يانچوي تقرير بم في مولاك کا نات کی صرف ایک صفت مفت علم برپیش کی ،اب ہمارے پاس جارتقریریں باقی ہیں ،ہم نے کسی تقریر میں ہیے کہہ دیا تھا کہ جناب خدیجۂ پرایک تقریر پیش کریں گے ،خواتین نے اسے نوٹ کیا ، میں اسے بھول گیا یا عنوان تبدیل ہو گیا اس لئے کل کی تقریرہم بارگاہ ملیلة العرب جناب خدیجة کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔اس کے بعد آٹھ اورنو دونوں تقریریں مولائے کا ئنات کی صرف ایک صفت شجاعت پر پیش کریں گے۔اس کے بعد عاشور کی تقریر جاری امام حسین کی بار گاہ میں پیش کی جائے گی اگر آپ نے گیارہ محرّم کی مجلس کی تو ایک مجلس جناب زینٹ کی بارگاہ میں

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA اور سوئم کی مجلس جناب فِصند کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہم نے اپنا سارا پر وگرام بتا دیا،آج کی تقریر آب سوچ رہے ہوں گے کہ س کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی بارگاہ بدی عجیب ہے، ہوسکتا ہے آپ جیران ہوں ،بہر حال میں نے طے کیا ہے اورآب اس کو پیند کریں گے، اہل بیت کے گھرانے میں بہت ی کنزیں ایسی تھیں جس میں اسا بھی ہیں ، فِضتہ بھی ہیں ، اُم ایمن بھی ہیں اور نامور کنیزوں میں حرا چیسی کنیریں بھی ہیں ،تاریخ میں بیسب نام موجود ہیں اور ان سب نے خدمت ِالملِ بیت کی لیکن اہل بیت کے خاندان میں اہل بیت کی بارگاہ میں ایک كنيرايي آئي ان کی محبت میں سرشار ہو کر کہ جوآج تک خدمت کر رہی ہے اور اس کنیز نے قتم کھائی ہے کہ ہم قیامت تک اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں گے، آج کی تقریر اس ادنیٰ کنیز'' اردوزبان'' کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔(صلوٰۃ) آج آپ کو پہتہ چل جائے گا کہ دنیا اُردو کا کوئی بھی ندہب بتائے مگر وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں شیعہ ہوں ، میں شیعہ ہوں ، کوئی اردو کا ندہب بدل نہیں سکتا ، قیامت تک اس لئے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا علیاً ولی اللہ کا، اب کوئی اور کلم نہیں پڑھے گی، دنیا کہتی رہے کہ ہوسکتاہے کہ وہ ہمارے دین پر ہولیکن آج پیۃ چلے گا کہ اُردو کے عقائد کیا ہیں؟ اُردو نے اکڑ کر کہہ دیا کہ میں کسی شاہ ہے نہیں ڈرتی، میں کسی عکومت سے نہیں ڈرتی ، میں کسی دور ہے نہیں ڈرتی ، میں کسی عہد ہے نہیں ڈرتی میں ایکار ایکار کر دنیا ہے کہوں گی کہ میرے عقائد کیا ہیں،جس کتاب کو اُٹھاؤ کے ميرے عقيدے كاپية چل جائے گا آيت سے تقرير كا آغاز مور باہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ لَيْسَ وَالْقُرُ انِ الْحَكِيْمِ لَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ كَعَلَ الْمُرْسَلِيْنَ كَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ()

## حالات المناسب المناسب المناسبة المناسبة

"اے کیسین اے سید وسردار آپ کی تتم اور قرآن کی قتم آپ مُرسل ہیں اور صراط متقیم بر ہیں۔"

کل کی تقریر کے شکسل کے ساتھ حروف مقطعات سے اور قتم سے آغاز ہوتا ہے بالکل ای طرح میں نے ایک آیت اور پیش کی تھی جس کے لئے علاء کہتے ہیں کہ یہ آیت حروف مقطعات میں بھی شامل ہے اور قتم بائے قرآن میں بھی اور وہ بھی سوره نون والقلم آغاز ن والْقلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ مَا أَنْتَ بِنَعْمَة رَبُّكُ به جنون ہم کونون کی قتم اور قلم کی قتم آپ جوتحریر مستقبل میں کھیں گے اس تحریر کی قتم آب رب کی اس نعت کے سب سے مجنون نہیں ہیں ، دیوانے نہیں ہیں، یہ ابتدائی آیات ہیں، بیسورہ ابتدائی سوروں میں سے بے یعنی مدنی زندگی میں پانچ بارلکھا صحیح بخاری نے کہ جب حضور یے اینے آخری وقت میں آ واز دی لاؤ قلم لاؤ، ذراقلم دوات لاؤ میں تنہارے لئے کچھ کھے دوں تا کہتم ممراہ نہ ہو جاؤ، اس مجمع میں سے کسی نے بکار کر کہا کہ قلم لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور و بوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے، یہ بخار کی وجہ ہے بذیان بک رہے ہیں، بکنے دوسیح بخاری متند ترین حدیث کی صحیح ترین کتاب نے یا پنج باراس واقعہ کولکھا ،ایک بار لکھتے یا پنج بار اصرار کر کے راویوں کے نام بتا کر لکھا کہ کسی نے مجتع سے کہا کہ بندیان بک رہے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں ،اللہ کومعلوم تھا کہ دیوانہ کہا جائے گا، ہمارے حبیب کوتو ملے ہی ہے رد کر دی بتم کھائی اس قلم کی جوقلم تم مانگو گے، جوتحریتم تکھواؤ گے، اب بہتاریخ سے یو چھتے کہ نئی وہتح برلکھوا سکا کنہیں لکھوا سکا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قلم ہی نہیں ملا دوات ہی نہیں ملی تو تحریر کیسے لکھی جاتی ؟ معبودتو کہدر ہا ہے اس تحریر ك تتم جوتم تكصواؤ كے ،تحرير كہاں ہے،جس ك قتم معبود نے كھائى تو تحرير تو لكھ كئى،

بھی تاریخ میں لکھتو گیا تا کہ نبی نے قلم مانگا تھائیکن نہیں ملا یہی تحریر تو لکھوانی تھی (صلوٰة) اگر قلم مل جاتا اور لکھ دیتے تو پہ کہا جاتا کہ دیوائگی میں لکھوایا تھا، اسے نہیں مانا جائے گایا بھاڑ دیا جاتا تجریر کا ثبوت نہ ہوتا ، اللہ میہ جاہتا تھا کہ قلم مانگو ، پہرس کہ د بوانه تو ہم قرآن میں کہیں کہ فیصلہ اب ہوگا کہ دیوانہ کون ،اسی سورہ کی تیرھویں آيت،ارشاد مواعتُ لل ميف ذلك زنيم ياب كى برم من بيض والابدتمير انسان جو بڑھ بڑھ کر ہاتیں کر رہاہے یہ زنیم ہے، بڑی عجیب تقریر ہے میں کھل کر تقرین سیر کسکتا، آب مجھ سے یوچیں کے کہ معبود نے زیم کہا زیم کے معنی منبر سے نہیں بنا سکتا حالانکہ قرآن کا لفظ ہے آیت ہے بعنی اس لفظ کو استعال کرنا عمادت ہے منبر برلیکن اُردو میں معنی نہیں بتاسکتا بس یہی اُردو اورعر نی میں فرق ہے، عربی زبان جو کچھ کیے اس کے بھی کچھ معنی بھی کچھ معنی الیکن اُردو جو کہہ دے و ہی معنی اگر زنیم کے معنی دیکھنا جا ہتے ہیں تو آج ہی اینے گھر جا کرسورہ ن والقلم د كيم كرزيم كي نيح وكي كاكدكيا لكهاب اوركل جميل بنايئ كاكدكيا لكهاب ميل منبر پرنہیں بتا سکتا کہ زینم کے کیامعنی ہیں، وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا آپ کی شان میں گتاخی کرنے والا یعنی اُردو ادب میں جوسب سے بڑی گالی ہوسکتی ہے وہ ہے زیم بس اس سے زیادہ کچھنہیں بتا سکتا،خود اپنی آئکھ سے قران میں پڑھ لیجئے گا حالانکہ میں معنی بتا سکتا تھالیکن حدادب بات آ کے بھی جائے۔ وہ زیم ہے سوال یہ ہے کہ جب رسول کی برم میں یکارکر کسی نے یہ کہا بذیان ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کیا نی نے ان کو سمجھا یانہیں كهنبيس اليانبيس ہے مجھے ہذيان نہيں ہوا، ميں ديوانه نبيس ہوا، بخار كى حيزى نہيں ہے، تم کیا سمجھ رہے ہونی کو ہذیان نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں سمجھایا، جواب کیا دیا ملیٹ كر، آغاز دنيا كود يكھئے كه جب آدم كى خلافت كا آغاز مور ہا ہے، ايك ہى مسلدتھا، يه آغاز اوربيد رمول كي زندگي كا انجام، الله نے كہا إِنّسي جَساعِلٌ فِيهِي الْكَدُّ ض خَسلِيسفَةً خليفه بم آ دمٌ كوزين يرخليفه بنانے جارہے ہيں، شيطان نے كہااس كو بنائے گا ،ارے مجھ کو بنا ،اس کو خاک سے بنایا ،مجھ کو آگ سے بنایا، میں اس سے برتر ہوں، خدا کا کیا جواب ہونا جائے؟ خدا کواب شیطان سے کیا کہنا جاہے بہ کہنا عائے کہ تو غلط تجھ رہاہے ، تجھے غلط نہی ہو گئ ہے آگ نہیں خاک برتر ہے، کچھ نہیں سمجھایا قرآن کہتاہے بس اتنا جواب دیا،نگل جا میری بزم ہے، جو حیار ہزار سال كامعبود كالحجده كرر ما ب،عبادت كرر ما ب، جب جار بزار سال ميس نه سمجها تو اب بدایک لمحدمیں کیا سمجھے گا، اب بدتمیز ہو گیا ہے مندلگانے کے قابل نہیں، برم ہے ہنادو، اُٹھا دو، نکال دوتا کہ قیامت تک کے لئے رسوا ہوجائے، یہاں رسول اُ خدانے اپنی بزم میں یہی جواب دیا اُٹھ جا میری بزم سے ہنکل جا میری بزم ے (صلوة يراهي) قيامت تك كے لئے برم سے خارج ہوگيا،وہ شيطان مردُود بنا، یہال مجنون کہنے والا مردود بنا، لا کھوں درود پڑھو، مردود مردود رہے گا۔ (صلوق) نکل جامیری بزم سے بیکن سوال میہ ہے که ن وانقلم جتم ن کی جتم قلم کی پھر بات شروع کی جائے ، دیکھئے حکمت البی ای کوتو کہتے ہیں۔اللہ نے پیجی کہا ہے کہ میں مركرتا ہول تو الله كامكريمي ہے اگروہ چاہتا تو صاف صاف بتا ديتا كة قلم كے ساتھ س چیز کی قتم میں کھانا جاہ رہا ہوں، اگر وہ بتا دیتا تو لوگ سمجھ جاتے اور اس کو قرآن سے خارج کر دیتے اس لئے شارٹ ہینڈ میں لکھا کہ ن کی قتم اور قلم کی قتم تو انہوں نے کہا کہن کے معنی تو ہیں مجھلی تو مجھلی کی قتم اور قلم کی قتم تو صحیح بات ہے "ن" كي معنى مجهلي بين يعنى حروف مقطعات مين مرحروف تصوير تها تصوير بكرى



حرف بنا صوتی اثرات پیدا ہوئے اور بھرنام پڑ گیا وہی نام پڑا جواس شے کا نام تھا، مثال کے طور برحروف تبی عبرانی سے لئے گئے، عبرانی میں الف کی جگہ گائے کا سربنا ہوتا تھا عبرانی میں گائے کے کئے ہوئے سرکوالف کہتے ہیں، ب کی جگه پر گھر بنا ہوتا تھا اور ب کہتے ہیں بیت کو، یعنی گھر کواس طرح جی، ج کی جگہ بیٹھا ہوا اونٹ بنا ہوتا تھا جیم کہتے ہیں عبرانی میں جمل کو یعنی اونٹ کو اورای طرح ووسر ہے حروف بنائیں تو کانی ویر گزر جائے گی پھر عرض کروں گاس بنا دیاسین کے معنی پہاڑتو پہلے سنبیں ہوتا تھا پہاڑ کی تصویر بنی ہوتی تھی،تصویریں بگڑیں اور آ ب کے سامنے حروف آ گئے ،ای طرح یانی بنا دیا کہ ریبس م کے معنی ما تون کی جگہ مچھلی ابشکل بدل گنی ن کا نقطہ جو ہے وہ آ نکھ ہے مچھلی کی پہلے ن جوتھا لمبامچھلی کی طرح لکھا جاتا تھا اوپر سے مڑ جاتا تھا مچھلی کی شکل کا اب پیر عجیب بات ہے عرب میں جب بھی دوات بنائی گئی وہ مچیلی کی شکل کی بنتی تھی تو معبود نے ن کے ساتھ بنا دیا قلم کی قتم کھا کرتم قلم اور دوات مانگو گے۔صلوٰ ۃ لیکن اگر اسی پراصرار ہومفتسرین کو کہ یہاں پرمچھل ہے ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں کیونکہ مچھلی ایک ایسی شے ہے جو روی مبارک ہے معلوم ہے آ بوکو کیوں؟ آپ کے بہال بہت سول کے بہال ب رسم ہوگی کہ بارات میں مجھل اور دہی بھیجا جاتا ہے ،جب گھرے نگلتے ہیں تو کہتے ہیں دہی مچھل یعن شکون بہت اچھا ہے مجھلی کا اور صرف آ ب کے یہال نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم میں مچھلی کا شکون برا اچھالیا جاتا ہے اور یہ بری عجیب بات ہے کہ ہر حرف کے پیچھے ایک واستان ہوتی ہے پورا قرآن آپ پڑھ جائے حروف مقطعات کے پیچھے ایک داستان ہے ای طرح اُردوز بان میں بھی ہے یعنی مچھلی ہے اب آپ و مکھئے اگر آپ یولی جائیں کے اللہ آباد سے لے کرعلی گڑھ تک تو ہر

CECTURE CONTRACTOR OF THE CONT مكان يرآب كومچىلى بى نظرآئ كار ارمنت كانشان ہے وہ بھى محفل ہے،اله آباد میں بو نیورٹی کا نشان بھی مجھلی اور علی گڑھ بو نیورٹی کا جونشان ہے وہ بھی مجھلی ہے، پوری یو بی میں اور کانگرس کے جتنے کاغذات ہیں سب پر دو محیلیاں بی ہوتی ہیں ہے کیا ہے لین صدیوں پہلے جس نے اور ه حکومت کی بنیاد رکھی تھی بربان الملک وہ جب آ رہا تھا اور ھے کو فتح کرنے تو کشتی پر بیٹھا تو اچا نک ایک مچھلی اُچھلی اور اس کی گود میں گری مشیروں سے اس نے یو چھا کہ کیا شکون ہے تو انہوں نے کہا کہ اب عکومت آپ کول جائے گی اور پی حکومت آپ کی بارہ پشتوں تک دہے گی ،بس ہی سننا تھا کہ اس نے اس مچھلی کومر تبان میں رکھا، جب پہلا دربار کیا تو سب سے پہلے مچھلی لائی گئی، اب بیہ ہوا کہ جب بادشاہ چلتا تو، آ کے مچھلی چلتی تھی اور بی حکم دیا کہ ایک محل تیار ہوجس کے باون دروازے ہوں،اس کے ہر دروازے پر دومجھلیاں تو مچھی بھون محل کا نام ہو گیا، اس کے بعد اور ھ حکومت کا نشان مچھلی ہو گیا، مچھلی تو ا جا مک آ گئی ہندوؤں کے لئے بھی وہ شکون کی چیزتھی ، یاک چیزتھی اور اس نے بھی یاک چیز بنا کر ملک اور قوم کا نشان بنا دیا که آج تک بندو حکومت کا گرس حکومت بھی اس کونشان مان رہی ہے لیکن سے عجیب بات ہے کہ بارہ برج میں آسان پر بہلا برج حمل ہے اور آخری برج کا نام ہے حوت اور حوت کے معنی بیں چھلی تو کہا گیا کہ ہر بُرج ایک امام کا برج ہے پہلا برج علیٰ کا اور آخری برج جو ہے حوت وہ بارہویں امام کا ہے (صلوٰۃ) یہ مچھلی بارہویں امام کا کیوں قرار پایا اس لئے کہ وہ صفات جو مجھلی میں ہیں وہ ساری وہاں نظر آتی ہیں، مجھلی کا کام یہ ہے کہ وہ مجھی ظہور میں آتی ہے بھی وہ غیب میں جاتی ہے تو بادشاہ نے پوری رعایا سے مچھلی کا نثان بنا کرنشان دہی کی کہ جب ریسرچ (research) کرو گے تو بار ہویں امام



يه بين لفظون اور حرفون كي كهانيان، مين تفصيلات مين جانانبين حابتا ،ن كي قتم، قلم کی تتم اور استحریر کی تتم جوکھی جائے گی ،عجیب بات ہے کہ قلم مانگانہیں دیا گیا حضرت پوسف چھوٹے سے تھے،گیارہ بارہ سال کےمصر کے بازار بیں کجے،لوگ آئے خرید نے کے لئے ، ہزاروں انسانوں کا مجمع لگا ،عزیز مصر کا جووز پرخزانہ قفااس نے بورا خزانہ خالی کر دیا ،تراز و کے ایک یتے میں مصر کی بوری دولت اور دوسرے یتے میں حضرت بوسف ،قرآن میں سورہ بوسف میں موجود ہے کہ پلہ جو تھا وہ حضرت بوسف کا بھاری رہا ،کسی طرح وزن برابر ند ہو سکا، سب کی جیرانی اور يريشاني بوسف في ويمين تو آواز دي، اے الل مصر قلم دوات لاؤ يد حضور سے تين ہزار سال پہلے ایک نبی نے قلم مانگا ، بی اسرائیل سے ،اسحاق کی قوم سے ،حضرت ابراہیم کی قوم ہے کہ لاؤ آلم لاؤ ،اب آپ سے بنائیں کہمسر کے کافر اگر حضرت بوسف وقلم نددیں توس کا نقصان ہے، بی کا یا قوم کا مجھ کے مصروالے کہ قیت بتائے گا، مسئلہ ل کرے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ جلدی سے قلم دے دوتا کہ پیتہ تو چلے تو قوم کا اپنا فائدہ تھا دوڑ کر قلم دے دیا، پوسٹ نے کہا یہ کاغذ ہے اس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھ کر تراز د کے بنے میں رکھ دو، تراز د کے لے برابر ہو جائیں کے بوسف کی قیت لگ ئی،مسلامل ہو گیا ،کافرقوم مجھ گئ کہ قلم كام آئے كا مسلمان ندسمج كقلم مارے كام آئے كا (صلوة) رسول خدانے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں کہ میرے بعد مگراہ نہ ہو جاؤنی کا کیا فائدہ تھا تمہارا فائدہ تھا كرتم ميرے بعد مراه نه موجاؤاس لئے كہا كةلم لاؤ كچھ لكھ دوں توكس في كباكه اگرانہوں نے نہیں دیا تو سلمان وابوذر بیٹے تھے،علیٰ بیٹھے تھے وہ دے دیتے اچھا

اعتراض ہے کیوں نہ دے دیا سلمان وابو ذرّ نے ، کیوں نہ دے دیاعلی نے قلم ، تو نی نے بیر کہا تھا کہ لاؤ کچھ لکھ دوں تا کہ میرے بعد ممراہ نہ ہو جاؤتم مراہ نہ ہو جاؤ، جے خطرہ ہے وہ دے قلم ،سلمان وابوذ روعلیٰ کو کیا خطرہ ہے گمراہی کا ،وہ کیوں دس قلم ، انہیں تو مراہ ہونا ہی نہیں تھا ، ایک بات حل ہوگئ ، اب مسله ره میا که کیا نئی بار گیا، یعنی زندگی کا اختتام اس باریر ہوا، ایک جیموٹی سی چیز مانگی اور نہ ملی ،آخری الفاظ کہ قلم اور دوات لاؤ اور اس کے بعد وفات ،ساری عمر میں سونا جا ندی گھروں کو مجردیا حدیے کہ ایک نے کہا کہ اتن تھجوریں مجھی نہ کھائی تھیں ہمارے آباؤ اجداد نے ، نیٹا پور پیس ہزار کا مجمع ، ہم آپ کی آ داز کے مشاق ہیں ، آ گھویں امام نے ایک بارآ واز دی که سنومیں نے سنا اینے پدر گرامی امام موی کاظم سے انہوں نے سنا این پدر گرامی امام جعفر صادق سے انہوں نے سنا این پدر گرامی امام محمد باقرًے انہوں نے ساایے پررگرای الم سیدالساجدین سے انہوں نے ساایے پدرگرامی حسین ابن علی سے انہوں نے سنا اینے بھالی حسن مجتبی سے انہوں نے سنا اینے باباعلی مرتضی سے انہوں نے سنارسول خدا اینے بڑے بھائی سے، اور انہوں نے جریل امین سے اور جریل یہ کہتے ہوئے آئے کہ معبود نے ایک پیغام دیا ہے لا الله الا الله ايك قلعد ب جواس مين داخل موااس في امان يائى، عمارى كايرده كر گیا سواری آ گے بڑھ گئی، مجمع چیخا اور قلم کاغذیر چلے بچیس ہزار قلم تحریر لکھ رہے ته،ایک بارپر جب مجمع چیخاتو پردے کو اُلا،ولا کن به شرطها و شروطها ليكن اس قلعه ميں جانے كے لئے كھ شرطيں ہيں يرده كر كيا سواري آ كے بردھ كئ پھر مجمع چنا كەفرزندرسول اس سے آ كىكھوائى يەدە پھر أشاولاكن بەشرطها و شروطها و انا من شروطها ان شرطول کی ایک شرط میں ہوں یحییں بزارقلم

China Change لکھ رہے تھے، کیا لکھ رہے تھے لا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس میں واخل ہوا اس نے امان یائی اور اس قلع میں واخل مونے کی پہلی شرط میں موں، نام کیا ہے علی رضائہ میں پہلی شرط موں یعنی آٹھوی علی نے بتایا کہ لا اللہ کہنے کے لئے میں شرط موں یعنی بغیرعلی کے کلمہ بڑھ کرمسلمان نہیں ہو سکتے ، بچیس ہزار قلمدانوں نے لکھا یعنی آ مھویں فرزند نے بتایا کہ میرے جدیمی تکھوانا جاہ رہے تھے قلم نہیں دیا آج خود كصوارب بين خودقلم لائے بين تجيين بزارقلم تو جب خودتكموانا حياه رب موتو وہى لكصواؤل كاجومير ب جد لكصوانا جائة تت ميقلم كي كهاني بقلم كو ديكصي توحيران رہ جا کیں کہ جب قلم ہے تو دوحصول میں بانٹ دیا جائے بھے میں سے ایک حصہ بردا ہوا یک جھوٹا ہوا کیک ٹوٹ جائے تو لکھ نہ سکے ، پینہ چلا کہ اللہ جب قلم کوخلق کرتا ہے تو نور کوخلق کرتا ہے جونور ہے وہی قلم ہے توجب نو رکو دوحصوں میں بانے گا تو قلم بھی دوحصوں میں بیٹے گا نوراس لئے دوحصوں میں بیٹے گا کہ ایک جائے تو دوسرا آئے امارے مجے غور کریں کہ پورے جسم میں نور کیا ہے آ ب کے یاس آ کھ ہے، پیشانی برایک آئے لگا دیتا ہوی ی نہیں ہم نور کو دوحصوں میں تقسیم کریں گے ایک جائے تو دوسرا تو رہے نور ہمیشہ دوحصوں میں بٹتا ہے اور قلم بھی دوحصوں میں بے گا اور دیکھواس طرح بے گا کہ بلافصل رہے گا ہمصل رہے، اگر قلم کے بیچ شکاف میں اَ بِک چھوٹا سا پھوچڑا بھی آ جائے تو تحریر خراب ہو جائے ، دیکھنے والا دیکھیے اور ذور ای سے اسے خارج کر دے ، بلافصل ، ج میں کوئی آنے نہ یائے یہ ہے قلم کی کہانی تو تچیس ہزارقلم علیاً ولی اللہ کا پیغام دے کر چلے بمبھی اُردو زبان میں قلم چلا بمبھی انگریزی میں جلائجی ہندی میں جلائجی فاری میں جلائجی عربی میں جلا ، جب اُردو کے پاس وہ قلم آیا ،امامؑ کا عطا کیا ہواتو اُردوزبان جو پہلے ہی شیعیت ماکل تھی

اب تو بکی شیعہ بی اور عهد کما کدال دیت کے گھر کی کنیز ہوں، آخ تک کنیز ہے اوراس في ما كال اس علم كونيس جيونون كي ، اكر جابوك بيرى لفت ال ان عادروں کو تکال دو چال تیس وہ عادرے رہیں ایک ادریم بولو سے کیونکہ میں نے لکھ دیا اور میں تمہاری مادری زبان ہوں ،اگر اس وقت حساب لگا ئیں تو دنیا میں سب ے زیادہ جو مجالس ہوری ہوں گی وہ أردو زبان میں، بيے ہاس زبان كا طرة امتیاز، یہ ہے اس زبان کی بلندی اور آج جتبالٹریچر (Literature) اہلِ بیت پر اس زبان میں لکھا گیا کسی اور میں نہیں ، اس زبان نے پچھالی ستیاں دے دیں بوری ونیا کوادب میں کہ جس کا جواب دوسرے اوب میں موجوز نہیں ہے اجس شہر جس قریه میں نکل جائے ، ہرایک اس کا دیوانہ ، ہرایک اس کا عاشق ، ہرایک اس کی بارگاه میں، اگر صرف امروبه میں طلے جائیں تو ہرتیسرا آ دی شاعریا خطاط پہلے تو تھا اب تو کی آتی جارہی ہے پہلے بی عالم تھا کہ امروہے کا ہرآ دمی شاعر ہوگا بیدامروہے کا عالم تھا اور یہی اس خطے کا عالم جہال کے جعفری صاحب ہیں، پہرمر، بھرت پور، آ گرہ یعنی جو وہاں یہ پیدا ہو جائے اور چند مہینے بھی رہ جائے جاہے وہ دہلی نکل جائے پالکھنووہ شاعرضرور ہوگا اور اس نظے کا بیرعالم ہے کہ تین کم از کم شاعر اُردوکو ديئے پہلا ميرتقى تير، دوسرا غالب، تيسرا لجم آ فندى ، ثا قب لكھنوتى بھى بين اورنظير ا كبرآ بادى بھى ميں ،ميرتقى ميراورغالب تو وہيں پيدا موئے ،نظيروہيں رے، غالب اور میرے آگرہ کوچھوڑا اور دلی کو بسایا۔ جب انہوں نے اُردوزبان سے پیار کیا تو ديوان أشاكر وكي ليجيئ آب جائي حيركا ديوان مويا غالب كا ديوان موكه أردوكا نہ ب کیا ہے یا تیر بنائیں گے یا غالب بنائیں کے میں این موضوع پرآگیا آپ سلوۃ پڑھے!لیکن جناب شرط ہے کہ اب تک آپ نے بعثی بھی تقریریں



مرزا أسد الله خال غالب د بلوى، أنى عظمت كے لحاظ سے أدب شناس لوگوں كے مرزا أسد الله خال غالب د بلوى، أنى عظمت كے لحاظ سے أدب شناس لوگوں كے محبوب ترين شاعر بيں۔ أردو أور فارى كے ايك عظيم المرتبت مسلم الله و تا عوام صاحب طرز غزل كو كى حيثيت سے ان كو جو غير معمولى شبرت اور مقبوليت عوام الناس بيں حاصل ہے۔ وہ مختابح بيان نبيس ۔ وہ كثير الكلام نبيس مگر أردو كا مختصر ديوان جان أدب ورُوحٍ فكر وَفن ہے۔

''مرزا کے تمام خاندان کا اور بزرگول کا مذہب سنت والجماعت تھا مگر اَہُل رَاز اور تصنیفات سے بھی ثابت ہے کہ ان کا مذہب''شیعہ'' تھا۔''

عالب کے کلامِ فاری واردو سے پتہ چاتا ہے کہ وہ بچپن سے بی شیعہ عقید کو قبول کر چکے ہے اور یہ عقائد ان کے مزاح میں رَج بُس گئے ہے۔ ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن بی سے مجالس عزاء، آئمہ، طاہرین کی ولا دت کی محفلوں اور شیعہ نشتوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ کلیاتِ فاری میں نوحے، مرفیے اور فاتحہ کے قطعات اس کا بین ثبوت ہیں۔ کیوں کہ بجالس کے فاتمہ پراس قسم کے اُشعارِ فاتحہ پڑھے جاتے ہے۔ بعض محققین نے عالب توضیلی، عالی اور فعیری کہہ کر اُن کی شیعیت کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔ خود عالب کے کلام میں نمیری کہہ کر اُن کی شیعیت کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔ خود عالب کے کلام میں اسی کی تر دید موجود ہے۔ عالب حفرت علی سے بے حد عقیدت رکھتے ہے اِس کی تر دید موجود ہے۔ عالب حفرت علی سے بعد عقیدت رکھتے ہے اِس کی تر دید موجود ہے۔ عالب حفرت علی ہے اس کی تر دید موجود ہے۔ عالب حفرت علی بند' کے ایک سلسلہ میں ان پر ''نصیری'' ہونے کا اِلزام لگایا جاتا تھا۔ ''تر کیب بند'' کے ایک مصرع میں انھوں نے اس کی تر دید کی ہے۔

دین حق دارم معاذ الله نُصیری نیستم



بهر تروی علیِّ جعفرِ صادق که اُوست واری علم رسول و خازنِ سِرِ کتاب

اِس کے بعد کاشِعر غالب کے شیعہ ہونے کا اُپیا ثبوت ہے جونا قابل تر دید ہے۔

تکبیه نجو بر قول او کردن خطا باشد خطا راه نجو برجاده أش رفتن عدّاب آید عدّاب

یعنی حضرت امام جعفرصادق علیہ السّلام أور اَئمیّہ کاللّ بیت گا جومسلک جعفری کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری راہ کہلاتا ہے اِس کے علاوہ کسی کے قول پراعتاد غلط ہے اور اس کے علاوہ دوسری راہ ختیار کرنا عذاب کو دَعوت دینا ہے۔

عالب عملاً نہ ہی عقلاً اِسی فدہب کوئی ہجھتے تھے۔ان کے اُردو، فاری نظم ونثر کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ غالب اُسپ فدہب میں نہایت کئر شیعہ تھے گرمئی عزیز وا قارب سے متعقب نہ تھے۔ خاص طور پر ان کی سسرال پوری کی پوری کم وہیش خت تسم کے سنیوں پر مشتل تھی۔ غالب کی بیوی کے حقیقی پوری کی پوری کم وہیش خت تسم کے سنیوں پر مشتل تھی۔ غالب کی بیوی کے حقیقی بچا زاد بھائی نواب ضیا الذین اُحمد خاں صاحب جو ایک مقدے کے سلیلے میں عدالت میں غالب کے خلاف گوائی دے چکے تھے، غالب کے اِنقال کے بعد میت کے وارث قرار پائے انھوں نے زبردئی غالب کو دستوں نے وایث مقدے کے شیعہ دوستوں نے اِحتاج بھی کیا۔

عالب بہشت ودوزخ کے وجود کے قائل ہیں اور جزاوسُز اکا احترام کرتے ہیں شفاعت پر انھیں کامل یقین ہے۔ وہ اُئمئر طاہرین کو'' اُولو الام'' سجھتے تھے۔ اور قرآن کی آیت اَطِیْعُوااللّٰهَ وَاَطِیْعُوا اللّٰهِ سُولَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ (سورہ النساء) کی تفییر پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ خلیفہ عباسی مامون رشید کو بَدرین میز بان

قراردینے ہوئے اُس کو حضرت امام علی رضا علیہ اسلام کا قاتل سمجھتے تھے۔ وو مشابعت جنازہ علاء میں فرهند کی مفول کے آسان سے اُترینے کے قائل اور علائے اُمامید ان کا دلی جذبہ تھا۔ دہ مرک والے پر روینے کو بدعت تہیں سمجھتے تھے بلکہ اشک باری اور سر یک فاک چنچا کر مکمل سوگواڈی کے قائل تھے۔ ان کو "نجف اشرف" میں وفن ہونے کی تمناتھی ۔ مثنوی "ایر عمل کے بار" میں کہتے ہیں:۔

کہ ول خشد دہلوی مسکنے ز خاک نجف با شدش مدفئے

فاری کلام کے مطالع سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ غالب '' تعزید داری'' کو ' ایمان سجھتے تھے۔نوحہ ومرشیہ اور سلام کو بخشش کا سہارا سجھتے تھے۔ مَصَا سَبِ حضرتِ امام حسین میں گریدو بُکا کو عَین ثواب سجھتے تھے۔

غالب، رسالت، خلافت اور امامت کے سلسلے میں کیا عقائد رَکھتے ہتے؟ اِس بات کو بھنے کے لئے ان کے خطوط کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ غالب کے خطوط میں ان کے مخاطب شیعہ اور سنی بھی ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے عقیدے کا اِظہار''خط بنام علاء الدین خال'' میں پایا جاتا ہے۔ جمزہ خال نے نواب علاء الدین خال کے خط میں مرزا غالب کو لکھوایا کہ اُب بوڑھے ہو گئے ہو، اب اللہ اللہ کرد۔

عالب کومزہ خال کے اس مداق پر جلال آگیا۔ امین الدین خال علائی کو جواب خط دیتے ہوئے آخر میں مزہ خال کو خاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ ''مزہ خال کو بعد سلام کہنا دریب کے بنیوں اور لونڈوں کو پڑھا کر مولوی مشہور ہونا اور مسائل حیض و نفاس میں غوطہ مارنا اور ہے اور عرفاء کے کلام سے حقیقت کقہ

وَجدت وجود كوايي ول نشين كمنا اور ب مشرك وه بن جو دمسيلم كذ اب بكو بَوِت مِن مَا تُمَ النَّيْن كا شريك مرداية بين مُشرك دو بين جولومسلمون كو" أيل الائت كالمسر مان إلى ووزخ ان لوكون ك واسط ب- من موقد خالص اورمومن كال مول ـزبان ع "لا إله إلا الله "كما مول ول من الأ مُوجُود إِلَّا اللَّه لا مؤتّر فِي الوَجُود الاالله" مجم الوالون، انبياءً سب وَاحِبُ التّعظيمَ اور ايني ايني وقت مِن سب مفرّ ض الّطاعت تنظ\_مُحرَصلي الله عليه وآله وسلم يرموت حتم مولى - بدخاتم الرسلين اور رحمية اللعالمين مين مقطع -نبوت كالمطلّع المامت اورامامت ند إجمّاعي بلكه دمين الله " به اورامام من الله على عليه السلام برقم حسن فم حسين إى طرح تا مهدى موعود عليه السلام وال إتى بات اور بے که أباحت و زندقه كومردود اور شراب كوحرام اور اسي كو عاصى مجمتا ہوں۔ اگر مجھ کو دُوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا بلکہ دوزخ کا ایندهن بنول گا اور دوزخ کی آنچ کو تیز کرول گاتا که مشرکین و منکرین نبوت مصطفویً اور امامت مرتضویً اُس میں جلیں''۔

عالب نے نثر ونظم میں جس طرح آپ عقائد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا تفصیل جائزہ یہ بتلا تا ہے کہ وہ بجین ہی سے شیعہ اثاء عشری تھے۔ بعد میں علی تحقیق کی بنیاد پر اور سوچ سمجھ کے انھوں نے یہ مسلک برقرار رکھا۔ غالب اسلای فرقوں کے انھوں نے یہ مسلک برقرار رکھا۔ غالب اسلای فرقوں کے انھیازات عقائد کی حقامیت آور اُبطال کے تفصیلی مباحث علیم کلام کی موشکا فیوں اُسیازات عقائد کی حقامیت اور فرقہ وارانہ چشکوں سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت علی اُسول وفروع کے نکات اور فرقہ وارانہ چشکوں سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت علی اور دیگر ائمینہ طاہرین کا احترام تمام اسلامی فرقے کرتے ہیں مگران کے مدارج ہر ایک کے یہاں مختلف ہیں حضرت علی کوشیعہ پہلا امام اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔

دوسرے مسلمان إن کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ اکثر مسلمان بارہ اَئمہ اہل ہیت کو اِمام کہتے ہیں۔ گر مسلمان بارہ اَئمہ اہل ہیت کو اِمام کہتے ہیں تو اس طرح اِن کو مامور مِن اللہ اور اولی پاتشہر ف بھی مانتے ہیں شیعوں کے نزدیک ائمتہ فقہ یا دوسرے اکابر کے لئے لفظ اُن اِمام 'کا اطلاق مجازی ہے اور وہ عظمت کا منظم ہگر ائمتہ اُنا عشر کے لئے وہ مجاز شری ہے جو اہم کے قرآنی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اہم اللہ مقرر کرتا ہے۔ مشرک وہ ہیں جو وَمسلموں کو مقرر کرتا ہے۔ مشرک وہ ہیں جو وَمسلموں کو ''ابوالائمتہ'' کا ہمسر مانتے ہیں۔

شیعوں کے ''اصولِ دین پانچ ہیں'' (توحید،عدل، نبوت، امامت اور قیامت) سُنی مسلمان صرف توحید، نبوت اور قیامت کے قائل ہیں۔ غالب شیعد اصولِ دین پرایمان رکھتے تھے۔ واجد علی شاہ کی مدح میں تصیدہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔

> غلام شاہم و حق دائم و حق اُندیشم معاد و عدل و امام و نبی و یزداں را

غالب کہتے ہیں کہ میراعقیدہ ہے کہ خدا، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو اصول دین جانا اور مانتا ہوں' شیعہ عقیدے میں امامتِ مرتضوی جزوا بمان ہے اور امامت اصول دین میں چوتھا اصول ہے نجات اخروی کے لئے یہ اصول بنیادی حثیت رکھتا ہے اور جوامامت کا مشر ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ غالب نے اپنے خط میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔''مشرین نبوتِ مصطفوی و امامتِ مرتضوی اس میں جلیں۔'' غالب چودہ معصومین اور بارہ اُئمہ کو مانتے تھے اور اُن سے بے بناہ عقیدت رکھتے تھے۔ حاتم علی بیگ متبر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔''صاحب بندہ اثنا وعشری ہوں ، ہر مطلب کے خاتے بر ۱۲ کا ہندسہ لکھا کرتا ہوں خدا کر ب



غالب کو حفرت علی سے جوعقیدت تھی اس کا اندازہ ان کے خطوط کے بعض جملوں سے بخوبی ہوتا ہے اور بیعقیدت خلیفہ سے نہیں بلکہ خلیفہ بلانصل سے تھی وہ علی علی علی کہنا جزو ایمان سمجھتے تھے۔ میر مہدی مجرور کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔ '' خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد امام ، یہی ند ہب حق والسّلام والا کرام ، علی علی کیا کر اور فارغ البال رَہا کر۔''مرزا غالب خودکوعلی کا بندہ کہتے تھے۔ یوسف مرزا کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔'' جانتے ہوعلی کا بندہ ہوں ، اس کی فتم بھی مرزا کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔'' جانبے ہوعلی کا بندہ ہوں ، اس کی فتم بھی جھوٹ نہیں کھا تا۔'' منثی میاں داد خال سیف الحق سیّات کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔'' میں سادات کا نیاز مند اور علی کا غلام ہوں '' میر مہدی مجروت کو دعا دیتے ہیں۔'' میں سادات کا نیاز مند اور علی کا غلام ہوں '' میر مہدی مجروت کو دعا دیتے ہیں۔'' میں سادات کا نیاز مند اور علی کا غلام ہوں '' میر مہدی مجروت کو دعا دیتے ہیں۔'' صاحب لوائے ولائے مرتضوی پر علم عباس ابن علی کا علام ، میرا خدا کر یم ، میرا خدا کر یکھتے ہیں۔'' خدا کا بندہ ہوں ، علی کا غلام ، میرا خدا کر یم ، میرا خدا دیتی خدا میں یہ جملہ بھی لکھتے ہیں۔'' خدا کا بندہ ہوں ، علی کا غلام ، میرا خدا کر یم ، میرا خدا دیت خدا دیت خدا دید خود دی ہوں ، علی کا غلام ، میرا خدا کر یم ، میرا خدا دیت خدا دیر خود دیتی ۔'

#### "على دارم چه غم دارم"

حضرت علی کو' خلفیه کرافصل' مانے والا شیعہ ہے اور غالب کے نزدیک شیعہ کبھی مذہب نہیں تبدیل کرسکتا یوسف مرزا کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔'' دوسرا اُمریعنی تبدیل مذہب ، عیاذ اُ باللہ علی کا غلام بھی مُرتد نہ ہوگا۔'' سیّد غوث علی شاہ قلندر تیرھویں صدی ہجری میں سلسلہ قاوریہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں وہ اپنی ملفوظات' میں لکھتے ہیں:۔''ایک دن ہم نے مرزا غالب سے پوچھا کہتم کوکسی سے عبت بھی ہے؟ کہا کہ'' ہاں'' حضرت علی مرتضیٰ سے ۔''' پھر ہم سے پوچھا کہ آپ کو؟ ہم نے کہا، واہ صاحب آپ تو ''مغل بچہ'' ہوکرعلیٌ مرتضیٰ کی محبت کا دَم

جریں ، ہم ان کی آولاد کہلائیں اور ان سے مجت ندر کیس ، کیا پر بات آپ کے .

وقال في أكل هـ "

شیعیت میں دواہم عقائمہ میں ، ایک آولاً یعنی وّابستگی ، دوسرے تَمَر اَیعنی اعلان بیزاری غلطی سے لوگ ' نتَمَر ا' کامفہوم' 'بدگوئی' سجھتے ہیں حالانکہ وَفَا اور تَمَر ا کے ۔ مفہوم کوقر آن نے مختلف مقامات پر بیان کردیا ہے۔

﴿ ﴿ رَبِ اللَّهُ مُومِنُونَ الْكَفِرِينَ الْوَلِيمَاءَ مِنْ دُونِ الْمُنْومِنِينَ. لَا يَتَّخِذِ الْمُنُومِنُونَ الْكَفِرِينَ الْوَلِيمَاءَ مِنْ دُونِ الْمُنُومِنِينَ.

(آل مُران آیت ۴۸)

ترجمہ ۔ مونین ، مونین کو چھوڑ کر کافروں کو اُپنا سر پرست نہ بنا کیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ تَولاً ہر شخص کے واسطے ایک ضروری رُکن ہے کیونگہ ایمانداروں سے تَولاً اور خالفین سے پیزاری اور علیحدگی لینی تَراکرنا حکمت ِ اَخلاق کا ایک بردا گر ہے اور اس ہے کوئی ندہب خالی نہیں۔

سورہ البقر کی آیت ۱۷۷ میں قرآن نے تُمرا کا لفظ اِستعال کر کے وضاحت کے ساتھ تُمرا کے معنی بیان کردیئے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ النَّبِعُو الو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَّرا مِنْهُمْ كَمَا تَبُّرُ وُومِنَّا . (القرء ١١٧)

ترجمہ ۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے اگر ہم کوئوٹ کر جانا ملے تو ہم بھی اِس طرح ان سے تُغرا (پیزاری) کریں گے جس طرح انھوں نے ہم سے اِس وفت تُغرا کیا ہر

جفرت ابرائیم نے جب تَر اادر بیزاری کا اعلان کیا تو قرآن نے اِس طرح بیان کیا۔ آنه عَدُّ وَ لِلّٰهِ تَبْرًا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَا وَّاهُ حَلْهِم (الوبرع١١٠) ترجمه نے جب ان کومعلوم ہوگیا کدوہ نقی خدا کا دشن ہے تو یہ (ابرائیم) اس



عالب جیے ذین انسان بے اپنالمی مطالع پر یقین کرتے ہوئے وَلا اور ترا کے عقیدے کو این انسان بے اپنالمی مطالع پر یقین کرتے ہوئے وَلا اور ترا کے عقیدے کو اپنا ایمان کا جزو بنا لیا اور انہوں نے مختلف صورتوں میں اس کا اظہار بھی کردیا۔ مولانا محمد حسین آزاد 'آ ب حیات' میں عالب کا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں ۔ ''بعض بعض بعض شاگر دوں نے عالب ہے کہا کہ آ پ نے حضرت علی کی مدح میں بہت تفییدے اور بڑے بڑے زور کے تھیدے کے ، صحابہ میں ہے کسی کی تعریف میں کچھ نہ کہا؟ مرزا غالب نے ذرا تا مل کرکے کہا کدائن میں کوئی ایسا وکھا دیجے تو اس کی تعریف بھی کہدوں'۔

غالب، جفرت علی کے مقابل کسی اسلامی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتے ہے، اس لئے انہوں نے مسلمان حکر انوں کو نومسلموں کے نام سے یاد کیا اور ان حفرات کو حفرت علی کا ہمسر سمجھنے والوں کومشرک قرار دیا ہے۔ خطوط کے علاوہ انہوں نے غزل میں بھی ان عقائد کا اظہار کیا ہے:-

۔ نظر بہ نقص گدایاں، کمال بے ادبی ہے کہ خارِ خشک کو بھی دعوئے چمن نسبی ہے

امام ظاہر و باطن، امیرِ صورت و معنی علیّ ولی ، اسد اللہ ، جانشین نبیّ ہے

غالب کی بیغزل' برمجتث مشن مخبون' میں ہے، اس بر میں غالب فے صرف دو غزلیں کھی ہیں۔ حضرت علی کے مقابل جنگ کرنے والوں کی غلطی اور خطا کو مسلمان' خطائے اجتہادی' کہتے ہیں، غالب کا عقیدہ ہے کہ علی سے جنگ کرنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہے، غالب نے'' خطائے اجتہادی' پرجو چوٹ کی ہے



اس كاحريفانه انداز دعوت فكروب رما ب:-

یہ اجتباد عجب ہے کہ ایک وثمنِ دیں علی ہے تھیں اس کو علی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو

یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایہ گرا نہ میں اس کو گرا نہ مائیئے گر ہم کرا کہیں اُس کو یہ اُلٹ کے میں اُس کو یہ اُلٹ کا اندازہ ہاور تُولاً کا اظہارای سلام میں اس طرح کرتے ہیں:- علی کے بعد حسین اور حسن اور حسن کے بعد حسین کے بعد حسین کرے جو اِن سے کرائی بھلا کہیں اُس کو

نیؓ کا ہو نہ جِنے اعتقاد کافر ہے رکھے امام ہے جو بغض کیا کہیں اُس کو

عالب کی ذہبی شاعری اُن کے عہد کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ یہ وہ عہد تھا جب سلطنت ِ مغلیہ کے زوال اور سلمانوں کی اِقتصادی تابی کی بدولت آپیں کا اِختلاف بہت نا گوارشکل اختیار کرگیا تھا۔ وبلی میں ایرانی اور تو رانی اقتدار پندی کے نتائج فلام ہوکر فضا کو مکد ترکررہے تھے۔ دبلی والوں میں اور تھ کے عروج سے حَد پیدا ہورہا تھا اور یہ حسداود تھ سے نہیں بلکہ شیعیت کے عروج سے تھا محد ت وہلوی 'خقفہ اثناء عشریہ' جیسی کتاب شیعوں کی رَد میں غالب کی وبلی میں بیٹھ کر تالیف کررہے تھے۔ لکھنو سے اس کتاب کا جواب 'فعبقات الانواز' کے نام سے دیا گیا تھا۔ مناظرے کی ان کتابوں سے غالب بخبر نہ تھے' عبقات الانواز' کی ایک مناظرے کی ان کتابوں سے غالب بخبر نہ تھے' عبقات الانواز' کی ایک مناظرے کی ان کتابوں سے غالب بخبر نہ تھے' عبقات الانواز' کی ایک ممل جلد' حدیثِ رائیت' پر تالیف ہوئی تھی، تاریخ اسلام کے مطابق خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کیلئے پہلے دو تین حضرات کو بھیجا گیا گیاں کین یہودی سردار مرحب کی وہمکی

سے ڈرکر یہ حفرات واپس آ گئے۔ حفرت رسول خدانے اس شکست کود کھے کر فر مایا
د کل میں علکم مرد کوعطا کروں گا۔' (اس حدیث کو صدیث رائیت کے نام سے یاد کیا
جاتا ہے) دوسرے دن علکم حضرت علی کوعطا کیا گیا، حضرت علی نے یہودی سردار
مرحب کوتل بھی کیا اور قلعۂ خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑ لیا۔ بے شار یہودی قبل ہوئے
اس طرح یہ جنگ حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ یہ تھی غالب کے عہد میں
ہونے والے مناظروں کی ایک جھلک۔ اب غالب کی غزل کا یہ مطلع دیکھئے۔

دهمکی میں مرگیا، جو نه باب نبرد تھا! عشق نبرد پیشه ، طلب گار مرد تھا

میدان جهادجس میں شجاع کیلئے ضروری ہے کہ وہ عشق اللی وعشق رسول میں سرشار ہوکر آئے، غالب نے جہاد کے میدان کو' دعشقِ نبرد پیش' کہہ کر حضرت علی گی شجاعت کو ظاہر کیا ہے، شعر میں' باب' کا لفظ' بابِ خیبر' کی طرف اشارہ کرتا ہے اور لفظ' نمر و' ختمی مرتبت کی حدیث' کل علم مردکو دوں گا' اس طرف اشارہ ہے۔ غالب کے بیشار اشعار ان کے مناظر انہ ذبین کی عدیم کرتے ہیں جن میں تولا اور تَمر اکے عقیدے کا کھلا اظہار بھی ملتا ہے، بیشعرد کیھے۔

بیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکا، یہ بازی گر کھلا

مسلمانوں کے عقیدے میں حضرت رسول خداکی بیروی بہت مقبول ہے کہ "میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ "محد ثین نے اس حدیث کومتند نہیں مانا، غالب نے اس حدیث پر سخت تقید کرتے ہوئے بیشعر کہا ہے کہ ستاروں کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے۔ یعنی وہ



عالْب نه عالی تعے نہ تفضیلیے اور نہ تُعیری، بلکہ انہوں نے جُلہ جگہ تشیع کا اظہار کیا ہے۔ اور عالب کا تشیع ان کے فن کا جو ہر ہے۔ عالب کا دعشق علی 'ان کے اشعار میں جرئیل کے پروں کا ترقم اور ذُوالفقار کی جھنکار پیدا کرتا ہے۔ عالب کا فاری دیوان تو مدرِ علی وعشق علی سے بھرا پڑا ہے لیکن اردو کے مختصر دیوان میں بھی بہت کے کے ہے۔

موجوده أردو دیوان میں حضرت علی کی منقبت جناب امیر علیه السلام کی منقبت میں دوقصیدے اور غزلیات میں ۲۲ شعر جناب امیر علیه السلام میں جی جن میں بعض شعر معروضی یا خطائی بین اور چند اعتقادی حیثیت رکھتے ہیں:-

مشکیں لباس کعب علی کے قدم سے جان ناف زمین ہے نہ کہ ناف غزال ہے

عالب کا بیشعر آپ معنی و مطالب کے اعتبار سے بہت گہرائی و گیرائی رکھتا ہے۔ ملکہ کا ایک نام قرآن نے ''اُم القرئ' نتایا ہے لینی قربوں کی ماں یا زَمین کا مرکز ، کہتے ہیں کہ ملک عرب کر وَ ارض کا مرکز ہے۔ عِرِکا مرکز ''جاز' ہے۔ جاز کا مرکز ''ملکہ'' ہے۔ ملکہ کا مرکز ''فانهٔ کعبہ'' ہے اور کعبہ کا مرکز وہ مقام ہے جہاں مطرت علی کی ولادت ہوئی۔ زمین ای مرکز پر گردش کررہی ہے۔ عالب کہتے ہیں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ زمین ای مرکز پر گردش کررہی ہے۔ عالب کہتے ہیں زمین کی یہ گردش بالکل آلی ہے جیسے جنگل میں غزال گردش میں ہوتا ہے۔

غزال یعنی ہرن کے جسم کا مرکز ناف ہے، ناف میں مُفک ہوتا ہے۔ ہرن مُفک کی خوشبو پاکر جنگل میں دائرہ کی شکل میں گردش کرتا ہے۔ بالکل اِس طرح زمین اُسے مرکز سے خوشبو پاکر گردش کررہی ہے۔لیکن اِس خوشبوکو ناف غزال نہیں

کہد سکتے۔ یہ خوشبو جو غلاف کعب سے آربی ہاس کی وجدیہ ہے کہ خانہ کعب میں حضرت علی کی ولادت کا ذکر بیشتر حضرت علی کی ولادت کا ذکر بیشتر شعراء نے کیا ہے، ناتی کہتے ہیں۔

پیشتر کعبہ ہی تھا قبلہ بھی تھھ کو کردیا اُے حرم تھھ میں جو فخر مُرسلاں پیدا ہوا آتش نے کعبے سے حضرت علیٰ کی دونسبتوں کا ذکرایک ہی شعر میں کیا ہے۔ بُت توڑنے کو دُوشِ نجی پر جو چڑھا ہے کعبہ کوتولد سے ہے اس کے شَرَف اُے دِل لیکہ عالیہ نے دینے میں علیا کی باری میں کا نہ میں منق

لیکن غالب نے حضرت علی کی ولادت کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ منقبت میں بھی وہ ایک کا نناتی تصور پیش کردیتے ہیں۔ان کے ہم عصر شعراء کا تخیل اتنا بلندنہیں۔

غالب کوغزل کامُوادا کثر و بیشتر ندہبی وُنیا سے ملا ہے جس کے شواہد پیش کے جا چکے ہیں۔ عالب، بندگی بوتراب میں مشغول حق رَبا کرتے تھے اور غزل کے بعض اشعار آیسے ہیں جن میں 'اِظہارِ تق' کے مسائل میں انھوں نے اِنتہائی کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔

غالب ندیم دوست ہے آئی ہے بوئے دوست مشخول حق ہوں بندگی بوتراب میں مشخول حق ہوں بندگی بوتراب میں عالب کہتے ہیں حضرت علی علیہ السّلام کے جسم اُطہر ہے بوئے دوست بعنی اللّه تعالیٰ کے نور کی خوشبو (عُنو) محسوس ہوتی ہے۔اس لیے میں حضرت علیٰ کی بندگی کو، یا محبت کو خدا کی عبادت تصور کرتے ہوئے اِسی میں مشخول ہوں۔



دوسراشعراس سے بھی زیادہ بلندخیل لئے ہوئے ہے:-

عالب ہے رُتبہ نہم تصّور سے بچھ پرے ہے بجر بندگ جو علیٰ کو خُدا کہوں

کہتے ہیں''اے غالب حضرت علی کا مرتبہ تصور کی فہم اور سمجھ سے پر سے (دور)

ہادر تصور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ میرا بجز بندگی شار کیا جائے گا اگر میں
علی کوخدا کہد دوں گا ان کا رُتبہ نہ معلوم کیا ہے۔ خدا اپنی جگہ ہے اور علی اپنی جگہ۔
عالی کو خدا کہد دوں گا ان کا رُتبہ نہ معلوم کیا ہے۔ خدا اپنی جگہ ہے اور علی ک''ربوبیت'' کا پہلو
مراد لیا ہے وہ دراصل اس منزل کونہیں سمجھ سکے جوشیعوں کے زویک منزل علی ہے۔
مراد لیا ہے وہ دراصل اس منزل کونہیں سمجھ سکے جوشیعوں کے زویک منزل علی ہے۔
لیمنی حضرت علی خدا تو نہیں ہیں مگر صفات خدا کے مظہر ضرور ہیں۔ یہ خیال شیعوں
کے علاوہ المسنت حضرات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اکا برصوفیہ بھی اس کے قائل نظر
کے علاوہ المسنت حضرات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اکا برصوفیہ بھی اس کے قائل نظر
آتے ہیں۔ مثلاً علا مہ عینی شاہ نظا تی نے حضرت علی کی منقبت میں یہ اشعار نظم

علیٌ شهودِ خدا وجودِ علیٌ
علیؓ بہ نامِ خدا اور خدا بہ نامِ علیؒ
علیؓ بہ عرشِ خدا و علیؓ بہ فرشِ نبیؒ
خدا مقامِ علیؓ و نبیؒ مقامِ علیؒ
خدا مقامِ علیؓ و بری مقامِ علیؒ
خدا کو جو ڈھونڈھا ، محر کو پایا
محر کو دیکھا تو دیکھا علیؒ ہے
علیؓ و محر ہیں کی نور و کی جاں
علیؓ و محر ہیں کی نور و کی جاں

الله، حُمِّرًا ورعلیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنے کے بعد غالب نے انتہائی حیرانی کے عالم میں بیشعر کہا تھا:-

> اصلِ شہور و شاہر و مشہور ایک ہے حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے س حساب میں

عالبہ نے قرآن کا مطالعہ علمی و تحقیقی اُنداز سے کیا تھا۔ قرآن کی یہ آیت اور اس کی تفسیر اُن کے پیش نظر تھی۔

وَ شَاهِدِ وَ مَشْهُودِ م (سورة بروج ٨٥ ٢٠)

ترجمہ: یدد وسم ہے گواہی وینے والے کی ، اورجس کی گواہی دی گئے۔ "

امام جعفر صادق علیہ السّلام کی حدیث کے مطابق اس آیت میں "شاہد" سے مراد حصرت علی ۔ مراد حصرت علی ۔

مخضرید که غالب، حضرت علی کو خدانیس بلکه خدا کا مظهر سیم تصدی سے۔ اور حضرت علی خدا کا مظهر ان معنول میں ہیں کہ آپ کو ' یداللہ'' یعنی خدا کا مظهر ان معنول میں ہیں کہ آپ کو ' یداللہ'' یعنی اللہ کی زبان کہتے ہیں۔ اللہ کی آ نکھ، و جاللہ، یعنی اللہ کا چہرہ اور ' لسان اللہ' یعنی اللہ کی زبان کہتے ہیں۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَلَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلالِ وَالْاِثْكُر اَمِ رُمِن آ یہ بَر ۲۲،۲۵)

ترجمہ: جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہوجائے گی اور صرف تہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ قرآن نے اللہ کے چہرے کا ذکر کرکے''و جاللہ'' کے لقب کو تقویت عطاکی اس لئے مسلمان حضرت علی کو'' کرم اللہ وَجہ' کہتے ہیں۔ بیتمام نیکات علوم اسلامیہ، غالب کے دماغ میں محفوظ تصاور جب وہ عشق علی میں ڈوب کرتخلیق شعر کی طرف مائل ہوتے تصحتو اُن کا قلم منقبت کے ذروجوا ہرا کھنے لگتا تھا۔

حضرت علی کو عالب، مولا لینی اولی بالقرف بیجے تھے۔ حضرت علی اُولی الامر بیں، اس لئے کا تنات کی ہر شے پر ان کا اختیار واقتدار ہے اور انہیں کا تھم چلنا ہے۔ اس موضوع پر عالب کے دیوان میں غزل کے آٹھ اشعار ملتے ہیں۔ اگر اُولی الامر حضرت علی کا امر نمی کے بارے میں جاری ہولیتی آپ منع کردیں، تو آئینہ گل رُخوں کے لئے سَدِ سَائدر بن جائے اور وہ اِنی نگاہ ہے آئینہ میں اپنے عکس ندد کھے کیں۔ سَدِ اسکندر ہو اُز بہرِ نگاہِ گُل رُخاں سَدِ اسکندر ہو اُز بہرِ نگاہِ گُل رُخاں گر کے یوں اُمر نمی بوتراب آئینہ یہ

آئینہ خود پندی اور ترکسیت کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ اگر حضرت علی آئینہ کو منع کردیں تو وہ آئینہ شد سکندر بن جائے لیعنی لوہے کی دیوار کی طرح ہوجائے۔ عالب کا بیاہتمام بھی قابل غور ہے کہ آئینہ سکندر کی ایجاد ہے اور سکندر نے لوہ کو جلا کر پہلی مرتبہ آئینہ تیار کیا تھا۔ لفظِ بوتر اب رکھ کر بیہ بار کی بیدا کی ہے کہ منگی سے بنا ہوا انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور آئینہ دیکھ کرخود پندی اور نخوت پیدا نہ ہو بلکہ خاکساری انسانی جو ہر ہے بید بھول جائے۔ جس کے دِل میں "عشق علی" ہوتا ہے فاکساری انسانی جو ہر ہے بید بھول جائے۔ جس کے دِل میں "عشق علی" ہوتا ہے آگ اُسے نہیں جَلا سکتی۔

دُموسی سے آگ کے اِک اُبر دَریا بار پیدا ہو سرحیدر پرستوں سے اگر ہوئے دوچار آتش سرحید پرستوں سے اگر ہوئے دوچار آتش

عالب کہتے ہیں اگر آگ ہم حید رہ پرستوں کے مقابلہ میں آکر کوئی گزند پہچانے کا ارادہ کرے تو اس کے دُھو کیں سے اک اُبر دَریا بار پیدا ہوجائے اور وہ خود اس سے نقصان اُٹھائے یا پچھ بھی نہ کر سکے۔ بُت پرتی خود بُت پرستوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔



اُسد قدرت ہے حیدڑ کی ہوئی ہر کمروز سا کو شرار سنگ بُت ہے مَر بنائے اِعتقاد آتش

آے اسد حید قر کر کارکی ہے وست گاہ اُور ہے قدرت قابل دید ہے کہ بُت پری چونکہ آپ کے نزد یک ممنوع ہے اور اس پاداش میں بُت پرستوں کو آگ میں جَلا یا جائے گا اِس لیے خود بُنوں کے پتھر ہے آگ نظنے گی اور وہ ہر بُت پرست کے لیے عذاب آتش بن گئ ۔ گویا شرار سنگ بُت وہ آگ ہے جس سے اِعتقادا آپ نے خوف دلایا تھا۔ جس نے حضرت علی کو آپنا اِمام مجھا دُنیا کے فم اس سے دور رہتے ہیں۔ نے خوف دلایا تھا۔ جس نے حضرت علی کو آپنا اِمام مجھا دُنیا کے فم اس سے دور رہتے ہیں۔

ظاہری خواس خمسہ پانچ ہیں۔ باصرہ ، سامعہ ، شامتہ ، لامسہ ، ذا نقد ، اگریہ پانچوں خواس اپنا کام چھوڑ دیں تو انسان ہے حواس ہوجاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں۔ فلک نے اگر بےحواس کردیا ہے تو پریشانی اورغم کیسا جب علی جیسا امام موجود ہے جس کے سامنے یہ خواس آپ بے حواس ہوجاتے ہیں میرانیس نے اس بات کو اس طرح کہا ہے۔

ھا کہ پنجتن کے شرف بے قیاس ہیں پانچوں حواس آپ یہاں بے حواس ہیں

چونکہ حضرت علی اولی بالتقرف ہیں اس لیے آپ کا تھم حَواس خسہ پر بھی جاری ہے اگر فلک مصببتیں توڑے گا تو یہ حَواس تھم علی سے قائم رہیں گے اور انسان فلک، زدہ بے حَواس نہیں ہوسکتا۔

جانشين رسولٌ حضرت على جس جگه مند آرائ حكومت مول إس جله يرتخت



سلیمان ہی اور بے وقعت معلوم ہوتا ہے۔

جس جگہ ہو مند آرا جا نشینِ مصطفطً اُس جگہ تخت ِ سلیمال ُنقشِ پائےِ مور ہے

ایک دن حضرت سلیمان کا تخت چیونٹیوں کی وادی ہے گزرا۔ اُن میں سے ایک چیونٹی کہنے گی اے چیونٹیو! اُپ اُپ کھروں میں چلی جاؤ۔ اُبیا نہ ہو کہ سلیمان کا لفکرتم سب کو گیل ڈالے اُورتم کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان بیسن کر مُسکرائے اُورتخت کو تھہرنے کا تھم دیا۔ چیونٹی کو اُٹھا کر اُپی بھیلی پر رَکھالیا اُور فر مایا تو کون ہے؟ اُورتخت کو تھہرنے کا تھم دیا۔ چیونٹی کو اُٹھا کر اُپی بھیلی پر رَکھالیا اُور فر مایا تو کون ہے؟ اُس نے ان سے کہا، میں ان چیونٹیوں کی بادشاہ ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، تیرا مرتبہ بلند ہے یا میرا؟ چیونٹی نے کہا، اِس وقت تو میرائی مرتبہ بلند ہے آپ کی سواری ایک تخت ہے اور میری سواری ایک نی کا ہاتھ ہے۔ یہن کر حضرت سلیمان علیہ السّلام ہنس پڑے۔

مُور کے معنی چیونی ،عربی میں چیونی کو'نملہ'' کہتے ہیں اِس کی جمع ''مَل'' ہے قرآن میں''سورہ مُنک'' جو ستائیسوال سورہ ہے۔ اس میں حضرت سلیمان اور چیونی کی گفتگو کا ذکر ہے۔حضرت سلیمان کے اِس واقعہ کی روشنی میں تخت سلیمان ' ''نقش یائے مور'' نظرآتا ہے۔

غالب کہتے ہیں، کتنا مرتبہ بلند ہے حفزت علیٰ کا جن کے قدم حفزت ختمی مرتبت کی مہر نبوت پر تتھے۔ اُس کو زیب دیتا ہے وہ مسندِ خلافت پر متمکن ہو جو رسول کے دوش پر قدم رکھ چکا ہے۔

حضرت علی کے القاب میں ' مشکل کشا'' اور' کا جت رَوا'' بہت زیادہ مشہور لقب ہیں۔ کتابوں کی چھان بین کے بعد اُندازہ ہوا کہ حضرت علی کو مولا مشکل

خود حفرت علی فی این ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے یہ بورا خطبہ کتاب عبقات الانوار، حدیث مدین مدین میں موجود ہے۔

"میں صاحب علم اور اواء ہوں۔ میں اَسرارِ النی اور باریکیوں کا جانے والا ہوں، میں ضدا کی نشانیوں کو جمع کرنے والا ہوں، میں پُرا گندہ کو یکجا کرتا ہوں، میں ہر گرب کو دور کرتا ہوں، میں کلمہ خدا کا نگہان، میں مُر دول سے با تیں کرنے والا، میں مشکلوں کوحل کرنے والا ہوں،

اَجمیر شریف کے صوفی بزرگ محمد خادم حسن شاہ نے اُپی کتاب ''مناصب علیٰ'' میں لکھا ہے۔

"جس طرح لوگ حیات ظاہری ہیں مولاعلی مشکل کشا سے عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے روحانی تقر فات سے فیوض حاصل کرتے تھے ای طرح آج بھی ولایت مرتضوی کے ساتھ لوگوں کو اس درجی قیدت ہے کہ آپ کے نام کے وظائف پڑھتے ہیں اور''یاعلی مدد، یاعلی مشکل کشا'' کہدکر استعانت طلب کرتے ہیں''

حضرت علی کومشکل میں پکارنا 'نسنت نبوی '' ہے جس کا جَواز''ناوِعلی '' میں موجود ہے۔ اس کی تائید قرآن کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں ''وسلد'' کا ذکر ہے بلکہ تھم ہے۔

CECTUTION OF THE CECTURES يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُو اتَّقُو الله وَابْتَغُو اللهِ الْوَسِيلَتَه (مورة ما مده. ٢٥٠) ترجمہ:''اےصاحبانِ ایمان، خداہے ڈرتے رہواور اُس کے ( تقرّب کے ) ذربیه کی جنتو میں زہو۔''مفترین نے لکھا ہے کہ حدیث کے مطابق ذربعہ لینی وسیلہ ہے مراد آئمہ اَبلیٹ ہیں۔ وسیلہ اس چز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہے مقصود تک پہنچا جائے۔ یہال مقصد یہ ہے کہ خدا تک چنجنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذربعہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ آیت میں بی حکم نہیں ہے کہ میری رضامندی ڈھونڈ نے کے لئے وسلیہ بناؤ۔ بلکہ تمہارا کام وسلہ ڈھونڈھ کر اس سے تمسلک رکھنا ہے۔ میرا کام ہے وسلیہ بنانا اورتم تک پہنچانا جس طرح میرا کام ہے نئی بنا کر بھیجنا ،اورتمہارا کام ہے عمل کرنا۔اہل بیت عصمت کی جانب سے بے شار اَ حادیث موجود ہیں کہ اِس آیت میں" وسیلہ" سے مراد ہم آل محمر میں۔ای بناء پر مرتبہ شناس اور حق گو انسان اس وسیلہ کومقدم رکھتے ہیں کیونکہ ان کے واسطے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے فاری اُور اُردوشعرانے خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں حضرت علی کو وَسَیله سمجھ کر مشکل کشاءاور حاجت رَوا کہہ کر یکارا ہے شخ سعدی کہتے ہیں۔ کے مشکے برد پیش علی م گر مشکلش راکند منجلی

۔۔ نظام الدین اولیاءفر ماتے ہیں۔

اگر خوابی که در محشر شفیعت مصطفهٔ باشد قسیم جنّت و دُوزخ علیٌّ مشکل کشا باشد بوعلی شاه قلندر فرماتے ہیں۔

فرخ لقا، شمس الفحل، نور الهدى، بدرالدجى' بحرسخا ، كان عطا ، معجز نما ، مشكل كشا



نواب مظفر جنگ بنگش (عہد آصنی کے شاعر) کہتے ہیں۔ گرچہ لاکھوں مشکلیں باہم فلک کھا کرے ناخن مشکل کشا اِک دم میں اس کو وَا کرے میر سوز کہتے ہیں۔

کوئی مشکل نہیں رَہنے کی مشکل محبت ہے اگر مشکل کشا کی میرتقی تیر کہتے ہیں۔

ول کی گرہ نہ ناحن تدبیر ہے کھلی عقدہ کھلے گا تیر یہ مشکل کشا کے ہاتھ

بعد میں علاّ مہ اقبال نے اِس بات کو اِس طرح کہا تھا کہ علیٰ نے میری عقدہ کشائی کردی۔

-0

عشق تو دِلم ربود ناگاه أز كارگره كشود ناگاه

بلکه اقبال تو اِس بات بربھی عقیدہ رکھتے تھے۔

جہاں سے ملتی تھی اقبال روح قسمر ک

مجھے بھی ملتی ہے روزی اِی خزینے سے

غالب بھی حضرت علیٰ کو اُپنا مشکل کشا اُور حاجت رَ وَاسْتِحِصْتِ تنصے۔ وہ ہرمصیبت

میں اُور ہر آ فت و بَلا میں حضرت علیٰ کو پکارتے تھے۔

برار آفت و یک جان بے نوالی اسد خدا کے داسطے، اے شاہ بے کسال فریاد

http://downloadshiabooks.com/

### کڑتِ اُندوہ سے جمران و مضطر ہے اسد کٹرتِ اُندوہ سے جمران و مضطر ہے اسد یاعلی وقتِ عنایات و دَمِ تائید ہے عالب دیار ہند ہے نکل کر بزمِ نجف کی شمع بینے کی آرزور کھتے ہیں، ان کا دِل سوئے نجف ہے اور وہ حضرت علی سے فریاد طلب ہیں کہ مجھے آپ نجف میں بلوا کیور

شمع ہوں، تو برم میں، جاپاؤں غالب کی طرح بے محل، اے مجلس آرائے نجف جُلتا ہوں میں نجف اشرف میں حضرت علیؓ کے روضے پر پہنچنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر عزم سیر نجف و طوف حرم ہے ہم کو حضرت علی کا کرم جہال شاملِ حال ہوتا ہے وہاں مشکل سے مشکل کام آسان ہوجاتا ہے۔

اُسد! جہاں کہ علی برسرِ نوازش ہو

کشادِ عقدہ دشوار کار آساں ہے

عالب نے منقبت کے اُشعار میں بھی بلند تخیل پیش کیا ہے۔ شعر کا موضوع ''یا

علیٰ مدو' ہے لیکن بے پناہ بلاغت کے اِظہار کے ساتھ۔

لغزشِ پا کو ہے بلد، نغمہ یا علیٰ مدد

نوٹے گر آ مینہ اُسد سجہ کو خوں بہا سمجھ

یاعلیٰ مدد کی دِکش آ واز میری رہنمائی کرتی ہے اس لیے میرے یاؤں لغزش سے



محفوظ رہتے ہیں۔ یا علی یا علی کا ورد انسان کو ہرمصیبت و مکلا سے بچاتا ہے۔ میرا دل اگر اَفکار عالَم کے ستم سے خون ہوگیا ہے تو میں نے اَپنے وِل کوخوں بَہا کے طور پر یا علی یا علی کی تبیعے پیش کردی ہے کیونکہ بیشیج وجہ سکونِ قلب ہے۔ علی علی کا ور د دل کو تو ت عطا کرتا ہے۔

میرانیس کی ایک رباعی غالب کے اس شعر کی وضاحت میں پیش کی جاستی ہے:-جب نامِ علی منہ سے نکل جاتا ہے گرتا ہوا اِنسان سنجل جاتا ہے

کیا نام ہے اِس نام کے قربان انیس گر کوہ مصیبت ہو تو نکل جاتا ہے نامِ علیؓ کا تعویذ بازو پر ہوتو انسان ہر بکل ومصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اُسَد گر نام وَاللہ علیؓ تعویذ بازو ہو غریق محر خوں، تمثال در آئینہ رہنا ہے

شعر کا مضمون بہت واضح ہے لیکن یہاں بھی غالب نے تخیل کی کار فر مالی دکھائی ہے کہتے ہیں:

جس کے بازو پر نام علی کا تعویذ بندھا ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ وہ اگر باطنی طور پر سرتا بہ قدم لہولہان ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہری طور پر وہ انسان شفاف آ کینے کی طرح نظر آتا ہے۔ جس طرح آ کینہ پُشت سے سُرخ ہوتا ہے لیکن اس میں اِنسان اِنسان کی شکل دیکھ سکتا ہے اِسی طرح انسان بھی نام علی کا تعویذ بازو پر باندھ کر دوسروں کے کام آسکتا ہے۔ یہاں یہ کتہ بھی قابل غور ہے کہ تعویذ کا تعلق دَورانِ خون سے بھی ہوتا ہے۔

قاری آور آردو کے شاعروں نے شاعری میں تو ع پیدا کرنے کے لئے ساتی نامہ کو اہمیت دیتے ہوئے اس پر اتنا ذور دیا کہ اُسے لواز مات شاعری میں شار کیا جانے لگا۔ ندئی شاعری میں ''ساقی نامہ'' کو ایک خاص اَئمیت حاصل ہوگئی۔ شعراء فی اُنے لگا۔ ندئی شاعری میں ''ساقی نامہ'' کو ایک خاص اَئمیت حاصل ہوگئی۔ شعراء نے اَسے اُشعار میں رَنگین اَور تمکنت کے ساتھ فہ بی و روحانی تقذی کو بھی برقرار رکھا۔ نہ بی شاعری میں ساقی سے مراد حضرت علی علیہ السّلام ہیں۔''ساقی نامہ'' کے اشعار میں فاری اور اُردوشعراء یہ عقیدہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ختی مرتبت شافع محشر ہوں گے اور اُن کے چاہنے والے میدان حشر میں گری سے نجات پانے کے لئے شراب کور سے بیراب ہوں گے۔ چشمہ کور پر حضرت ختی مرتبت میں اللہ نے کے لئے شراب کور سے بیراب ہوں گے۔ چشمہ کور پر حضرت ختی مرتبت میں اللہ نے فرمایا ''وسکتھھ در کہ بھو شراباً طھور آگا (سورہ دہرام) ترجمہ: اور ان کا پروردگار اُنھیں نہایت پا کیزہ شراب پلائے گا۔ یہاں ساتی خود خدا ہے گویار و زِمحشر حضرت علی کا برخدا انجام دیں گے۔

شعراء نے ساتی کی حیثیت ہے عموماً حضرت علی کا تذکرہ کیا ہے منقبت اور قصیدہ میں ساتی کو تعظیم و احترام کی تمام منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ روحانی اور فدہبی پیشوابھی ہوتا ہے اور مراتب میں تمام مرسلین و اُنبیاء کرام ہے بھی افضل ہوتا ہے۔ ساقی کوڑ ہے عشق دین و دُنیا کا سکون مہیا کرتا ہے۔ اس عشق کی سرشاری خون میں حرارت پیدا کردیتی ہے۔ اور اس جذبہ عشق میں اتن تو انائی آ جاتی ہے کہ ملائکہ بھی اس کے ہمسرنہیں ہو سکتے ۔ (میرانیس کہتے ہیں:۔) ملائکہ بھی اس کے ہمسرنہیں ہو سکتے ۔ (میرانیس کہتے ہیں:۔) عاشور کے ون عمر سعد نے تر سے کہا: (میرانیس کہتے ہیں:۔) کون سا باغ سختے شاہ نے دِکھلایا ہے۔

کہیں کوڑ کے تو چھنٹوں میں نہیں آیا ہے



حضرت کُر نے جواب دیا: (میرانیس کہتے ہیں)

نام کوڑ کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے اضیں چھینٹول سے تو بیہوش کو ہوش آتا ہے

شعراء نے ایک جانب حضرت علی کو'' ساتی کوژ'' مانا ہے تو دوسری جانب ان کی بخشی ہوئی شراب کو شراب کو شراب معرفت یا شراب کتب دین قرار دیا ہے اور بھی''ولائے علی'' کو بھی شراب کہا گیا ہے۔ مرھیے میں ساتی نامہ کی ایجاد میرا نیس نے کی تھی۔

ساتی کے کرم سے ہو وہ دور اور چلیں جام جس میں عوض نقمہ ہو کیفیت انجام

ہر مست فراموں کرے گردی ایام صوفی کی زبال بھی نہ رہے فیض سے ناکام

ہاں بادہ گھو! پوچھ لو مُخانہ نشیں سے کور کی بیموج آگئ ہے خلد کریں سے

آے ساقی کور کے فردوں عطا کر آے عیی دورال مَرض دل کی دَوَا کر آے وست خدا، قلب مُلدر کی صفا کر آے نور حق آئینہ خاطر کی جلاکر

مُستی میں نہ فِکرِ جُرُد و ہوش کروں میں کیفت ِ دُنیا کو فراموش کروں مُیں مرزاغات نے اپنی غزلوں میں شرابِ عشق علی کا تذکرہ تقریباً چیشعروں میں



کیا ہے۔ غالب ولائے علی کو وَ ولت عرفان، سرمایہ وجدان اور کیف معرفت سیجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ' نعمت عشق' ہر کس و ناکس کونہیں ملتی۔ اِسی لئے انھوں نے کہا تھا۔

دية بي بادَه، ظُرف قدح خوار دِيكه كر

عالب کے تقید نگار اُور شارحین نے یہاں بھی ماڈی شراب سمجھ کر عالب کے اُشعار کی تشریح کی ہے۔ عالب کے مقتی اشعار میں شراب سے مرادعشق علی کی مشراب ہے۔ بیشراب، بادؤ توحید کا پیالہ ہے۔ جس نے شراب عشق علی پی کی وہ خداکی رحمت کے جام سے تا اُبَد سیراب رہے گا۔

بقول مُنيد بغداديٌ:

نے جامِ لُطف خدا تا اَبد او سیراب
گسے کہ نوش کند شربہ زلال علی
عالب بھی حضرت علی سے علم ومعرفت کی شراب طلب کررہے ہیں۔
ہے وطن سے باہر اہل دِل کی قدرہ منزلت
عزلت آبادِ صَدَف میں قیت گوہر نہیں

کب تلک پھرے اُسد نبہائے تفتہ پر زباں طاقتِ لب تشکی اُے ساق کوثر نہیں

حضرت علی کی محبت قدر و منزلت کو بردها دیتی ہے۔ غالب اُپنے فن کے گہر ہائے آبدار کی قدر چاہتے ہیں۔ غالب کی تشکی کا سبب زمانے کی ناقدری ہے۔اس تشکی کوختم کرنے کے لئے وہ حضرت علی سے شراب معرفت کی طلب کررَ ہے ہیں اور جب غالب سے کہتے ہیں۔

## جھ راب کم کیا ہے۔ بہت سے غم کیق شراب کم کیا ہے۔

نلامِ ساقی کوثر ہوں مجھ کوغم کیا ہے

بات آور زیادہ وَاضْح ہوجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مانا کہ دُنیا میں بے شار غم ورزنج میں نے میں کے مقابلہ میں عشق علی کی شراب کا کیف و اگر زیادہ قوّت رکھتا ہے۔ میرے پاس سرمایۂ عشق ہے۔ مجھے دنیا کے مصائب و آثر زیادہ قوّت رکھتا ہے۔ میرے پاس سرمایۂ عشق ہے۔ مجھے دنیا کے مصائب و آلام کی بروانہیں ہے ۔ ایک اور مشہور شعر دیکھئے:

کل کے لئے کر آج نہ جسّت شراب میں بیسوئے زن ہے ساقی کوڑ کے باب میں

اس شعریس غالب نے اسلام کے عقیدہ قناعت کو پیش نظر رکھا ہے صدیوں میں ہے کہ جو یہاں آلام ومصائب برداشت کرے گا اُسے بہشت کی ہر نعمت عطا کی جائے گی اِس شعر میں دوساتی ہیں ایک اللہ، دوسرے علی ایک ساتی رازق حقیق ہے، دوسرا ززاق مجازی ہے۔علا مہ اِقبال نے کہا تھا:

ترے شخصے میں نے باقی نہیں ہے؟ بتا کیا تو مرا سَاتی نہیں ہے؟

سمندر سے لمے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رَدِّاتی نہیں ہے

غالب کے اس شعر میں معرفت اِلٰہی کا پُر تَو صاف نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اگر عطامیں کی کرے گا تو تیرے اُس بندے پُر حرف آئے گا جس کو تونے کا نئات کا امام مبین بنایا ہے جو زمین پر تیرا نائب ہے تیرا خلیفہ ہے۔ وہ یہاں بھی عطا کرے گا اُور قیامت میں بھی ، یہ کہنا کہ جے یہاں سب پچھل گیا آخرت میں اُس

کو ہر چیز سے محردم رکھا جائے گا یہ بات ساتی کوش کی فیاضی پرسوئے طن ہے۔ عالب کے نظریہ کو بیشعر وَاضح کردیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوساتی کوش کی محبت پُر ناز ہے۔ ہم نے اس محبت کی بدولت اُپٹ سر فخر کو بلند کر رکھا ہے۔ اَور جس نے اس محبت اور معرفت سے اُپٹے سرکو بلند رَکھا وہ ساتی کوش کی عطاسے بھی محروم نہیں رہ سکتا:

> نھسکاتے ہیں نر آستانِ علی پر نرِ فخر تا لامکاں کھینچتے ہیں

نقشِ لاحول لکھ آے خامبُ بندیاں تحریر ''یاعلی'' عرض کر آے فطرتِ وسوابِ قریں ' نبعہ : '' کا :

لاَءَل لَعِنْ '' نہیں ہے توت'۔ یہ کلمہ نفرت و بیزاری کا ہے۔قریں بمعنی نزدیک۔

مطلب بیہ ہے کہ اُے خلمہ بندیاں تحریرتو اب اس بندیان نولی سے نجات کے لئے ''لاحول'' کا تعویذ لکھ اُور جو کچھ بیہودہ بکا ہے اُس پر نفرین بھیج اُور استغفار کہہ اور اے فطرت وسواس قریں تو اِن وسواس ہائے شیطانی سے بیخ کے لئے حضرت علی کے نام کا ورد کر۔

مظهرِ فيضِ خدا جان و دلِ ختمَّ رُسل قبلهَ آلِ نبَّ كعبهُ إيجادِ يقين

قبلہ و کعبہ، دونوں سے مراد صرف اظہار نصیات و ہزرگ ہے۔ ایجاد، دنیا،۔ حصرت علی علیہ السلام و چیفی خدا کے مظہر اور رسول خاتم النبین کے سب سے پیارے ہیں۔ آلی نجی کے قبلہ اور یقین رکھنے والی دنیا کے کعبہ ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں سب سے زیادہ بلند و برتر و بزرگ ہیں۔



جال پناہا! دل و جاں فیض رسانا! شاہا! وصی ُ ختم رسل تو ہے بہ فتوائے یقیں وصی کے معنی ہیں جانشین۔نائب۔

حضرت علیؓ سے خطاب ہے کہا ہے جاں پناہ ،ا نیض رسان دل و جان ،ا ہے بادشاہ تو خاتم المرسلین کا یقییناً وصی ہے۔

> جسم اطهر کو ترے دوش پیمبر منبر نام نامی کو ترے، ناصیۂ عرش تگیں

محد بن مامون ہلالی والی مدینہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السّلام سے پوچھا،
فتح مکہ کے روز ختی مرتبت نے علی کو کا ندھے پر کیوں چڑھایا تھا؟ آپ نے جواب
دیا۔اس لئے کہ بتانا مقصودتھا کہ میری ذریت اس سے چلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا
تو نے نہیں دیکھا درخت کا تنا نیچ ہوتا ہے اور شافیس اوپر، پھر کہا تو نے نہیں دیکھا،
شمع کا شعلہ اوپر ہوتا ہے لیس سے محمد لے، طاہر کے دوش پرطاہم ،ی قدم رکھ سکتا ہے۔
سے مکن ہے تری مدح بغیر از واجب
شعلہ شمع گرشم پ باندھے آئیں

آ کین بندی، وہ زیب و آ راکش جو بادشاہ کےشہر میں داخل ہونے کے دفت بازاروں میں کرتے ہیں۔

مطلب سے ہے کہ سوائے خدا کے تیری تعریف کس سے مکن نہیں ، کیونکہ شع کی زینت صرف شعلہ شمع ہی کرسکتا ہے۔

> آستاں پر ہے ترے جوہرِ آئینئہ سنگ رقم بندگ حضرت جبرئیل امیں



رقم بندگی، لیعنی بندگی کے نشانات۔

مطلب نیہ ہے کہ تیرے سنگ آستاں کے جوہر حضرت جریل امیں کے نشانات بندگ (ناصیہ فرسائی) سے بنے ہیں۔

تیری مدحت کیلئے ہیں دل و جال کام و زبال تیری سلیم کو ہیں لوح وقلم، دست وجمیں

دل و جان ، کام و زبان سب تیری ،ی مدح کیلئے پیدا ہوئے ہیں اور لوح وقلم، دست وجیس تیرے ہی سلام کرنے کو سنے ہیں۔

> تیرے در کیلئے اسبابِ نثار آمادہ خاکیوں کو جوخدانے دیئے جان و دل و دیں

ہم خاکیوں کوخدانے جان و دل و دیں جو پچھ دیا ہے، وہ سب پچھ تیرے در پر پچھاور کرنے کو تیار ہیں۔

کس سے ہوسکتی ہے مذاحی ممدوح خدا کس سے ہوسکتی ہے آ رائشِ فردوس بریں جس کی تعریف خود خدانے کی ہو بھلااس کی تعریف کون کرسکتا ہے کس کے بس کی بات ہے کہ وہ فردوس کی آ رائش کرہے۔

> جنسِ بازارِ معاصی ، اسد الله اسد که سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں

حفرت علی الرتفنی علیہ السلام کالقب شیر خدا (اسداللہ) ہے۔ پس مرزا غالب اللہ کو اس لقب سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اسڈاللہ، اسد (غالب) معاصی کی ایک جنس ہے جس کو سوائے تیرے کوئی نہیں خرید سکتا۔ لفظ ''اسد'' میں ابہام



شوخی عرض مطالب میں ہے گستاخ طلب ہے ترے حوصلہ نصل پر از بسکہ یقیں چونکہ اس کو تیری وسعت فصل و کرم پر پورا یقین ہے ای لئے وہ اپنی عرض مطالب میں اس قدرشوخ اور گستاخ ہے۔

> دے دعا کو مری وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کہ ہر حرف یہ سوبار آمیں

حضرت علیؓ کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ غالب ایک مٹے انداز سے دعا قبول ہونے کا اظہار کررہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگوں اور قبولیت دعا خود ہی ہرحرف پرسوسو بار''آ مین'' کیے۔

> غمِ شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز کدر ہیں خون جگرے مری آ تکھیں رنگیں

قصیدہ حضرت علی کی مدح میں تھالیکن غالب کو چونکہ امام حسین علیہ السّلام سے کھی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے اس لئے اس محبت کو پراثر اور کیف انگیز شعر کے ذریعہ پیش کیا ہے۔

طبع کو الفت ولدل میں یہ سرگری شوق کہ جہاں تک چلے اسے قدم اور مجھ سے جبیں

ذلدُل ایک گھوڑا حاکم اسکندریہ نے آنخضرت کو تحفتاً بھیجا اور جس کو پھر آپ نے حضرت علی کو دے دیا تھا۔"اس سے قدم اور مجھ سے جبیں''۔ ترجمہ ہے فاری محاورے''از قدم اوازمن جبیں''۔ یا الہی میری طبع کو دُلدُل کے ساتھ اس قدر الفت



وعشق ہوکہ جہال کہیں اس کا قدم ہوو ہیں میری جبیں ہو۔

دلِ الفت نب و سینهٔ توحیدِ فضا بگیهِ جلوه پرست و نفسِ صِدق گزیں

میرے دل کوالفت ممروح سے نسبت ہو، اور میرے سینے کی فضا تو حید ہو۔ یعنی تو حید ہے معمور ہو۔میری نگاہ پرستار جلوہ (ممروح) اور میرانفس صدق گزیں ہو۔

> صرف اعداً اثرِ شعلمِ دودِ دُزخ وقفِ احباب گل وسنبلِ فرددسِ بریں

لینی شعلہ دودِ دوزخ میرے ممدوح کے دشمنوں پرصرف ہو، اور گل وسنبل فردوئ بریں حضرت علی کے دوستوں کیلئے وقف ہو۔

غالب اپی خصوصیات کے لحاظ سے بڑے محبوب شاعر ہیں۔ اردو کا دیوان مختصر ہے لیکن جان ادب ہے، اردو دیوان کی بنسبت فاری کلیات سخیم ہے اور خود غالب کو اپنی فاری شاعری پر بے انتہا ناز تھا۔ کلیات غالب فاری ہیں غزل، تصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ خمس، مسدس، ترجیع بند، نوحہ، مرشیہ سبھی کچھ ہے اور ہر حصہ منتخب ہے۔ غالب نے فاری شاعری ہیں منقبت کے جو ہر خوب خوب دکھائے ہیں۔ عالب حضرت علی کے سے عقیدت مند تھے انہوں نے سقیر بلگرای کے نام ایک خط میں میشند مند تھے انہوں نے صفیر بلگرای کے نام ایک خط میں میشعر بکھا تھا

میں قاکل خدا نئی و امام ہوں بندہ خدا کا اور علیؓ کا غلام ہوں

''غالب کاتشیع ان کے فن کا جوہر ہے، غالب کا''عشق علی ' ان کے اشعار میں آئینہ کی جلا اور تلوار کی کاٹ پیدا کرتا ہے۔انہیں آ لِ محمد وآئمہ معصومین سے ٹانوی

ورجی محبت نہیں ہے۔ ان کے چار تھیدے حضرت امیر المونین علیہ السّلام کی مدح میں چارا مام حسن کے بارے میں ایک حضرت عباسٌ اور ایک امام آخر الزمالؓ کی مدح میں موجود ہیں، حمد و نعت و منقبت کے یہ تھیدے بلاشبہ برصغیر کے تمام فاری تھیدہ گوشاعروں کی تخلیقات ہے بہتر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے عرفی شیراز کا رنگ و آئیک، اس کالب و لہجہ غالب کول گیا ہے۔ والہانہ محبت قیامت و ھانے والا جذبہ میں نے والہ انہ کی شکل اختیار کرلی'۔

غالب کے کلیات فاری میں حضرت علی کی مدح میں جو اشعار موجود ہیں وہ یادگار ہیں انہوں نے فاری و یوان کا آغاز بھی ذکر علی سے کیا ہے اور د یوان کا اختام بھی ذکر علی پر ہوتا ہے د یوانِ فاری کی پہلی غزل میں بیشعر بھی ہے:-

برمِ تراشمع و گل محتگی بوترابً ساز ترا زیروبم واقعهٔ کربلا

''حضرت علی کوخلافت سے محروم کیا جانا ایک دردناک واقعہ ہے۔ اس طرح واقعہ کر بلابھی اس حادثۂ للم کانشلسل ہے۔ بید دونوں دردناک واقعے قدرت کی ہے نیازی کیلئے شمع وگل اور ساز بے نیازی کا زیرو بم ہوئے''۔

> طفیل اوست عالم عالبا ویگر نمیدانم گراز خاک است آدم، پائے نام بوراب است

"غالب میں سیجے تہیں جانتا اتنا جانتا ہوں کہ یہ عالم حضرت علی کے طفیل ہے۔ اگر آ دم خاک سے ہیں تو وہ حضرت ابوتراب کے نام کا آخری حصہ یعن" تراب" ہے۔ قصائد، رباعیات اور قطعات سے منقبت کی مثالوں کا بیان طوالت کا سبب ہوگا صرف غالب کی غزاوں سے منقبت کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ غالب کی



منقبت نگاری میں محبت، شیفتگی اور والہانہ ارادت اپنے عرون کمال پر ہے۔ علم و عرفان اور جذب و کیف ان کے ایک ایک شعر سے میکتا و کھائی دیتا ہے۔ غالب نے منقبت نگاری کو نیا رنگ و آ جنگ دے کرعشق علی کی بہت جدید لے سے اردو ادب کو آ شنا کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں:۔

عَالَبَ بِ طَرِحِ مَنْقِبَ عَاشْقَانَهُ وَتُم كَه كَهِنَكُى ز تَمَاثًا بِراقَكُنَم!

''غالب میری تحریر منقبت کا انداز عاشقانہ ہے۔ میں نے اس انداز بیان سے پرانے اسلوب کے طرز کہن کو بدلنا جاہا ہے''۔

نہایت خوبصورت ترکیبات اور الفاظ کی عمدہ دروبست کے ساتھ ای غزل کے دو شعر منقبت کے اور قابل توجہ بیں غالب نے معانی وتخیل کے موتی بھیرے ہیں:۔

> منصور فرقه على اللّبيان منم آوازهٔ انا اسدالله در افلكنم

منصور نے ''انالحق'' کانعرہ لگایا تھا۔منصور کا نام ادب میں ایک ''علامت'' بن چکا ہے۔ غالب کمتے ہیں۔

''میں'' علی اللہ یاں' کے فرقے لینی پیروانِ حضرت علی کا منصور ہوں، میں اسداللہ کا نعرہ دلگا تا ہوں لینی اسداللہ پکارتا ہوں۔ میں حضرت علی کا عاشق ہوں اور ان کی ذات میں واصل ہوں، منصور نے اتالحق کہا تھا میں انا اسداللہ کا نعرہ لگا تا ہوں' حضرت علی کا لقب اسداللہ تھا اور غالب کا نام اسد اللہ تھا ہی چنانچہ انا ہوں' حضرت علی کا لقب اسداللہ تھا اور غالب کا نام اسد اللہ تھا ہی چنانچہ انا اسداللہ کے الفاظ میں بڑی معنوی لطافت ہے'۔

ار زنده گوهرے چول من اندر زمانه نیست خود را به خاک ره زرحیدرً ا فکسم

''غالب کہتے ہیں میرے جیسا قیمتی موتی کوئی اور زمانے میں نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو حضرت علی کی خاک رہ میں ڈالٹا ہوں۔ یہ موتی علی کے قدموں میں پس جائے'' غزل میں غالب کا یدرُخ ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ غالب کی یہ فکر کسن عقیدت کی بہترین مثال ہے کہ وہ حضرت علی کے قدموں پر اپنی زندگی نچھاور کرنے ہیں'۔

ديكرغزلول مع منقبت كى مثاليل درج زيل بين:-

در رہت از پکہ روال، پیشہر یم یک قدم حکم دوگانہ دادہ، ساز سہ گانہ کردہ ایم

" ہم تری راہ میں چلنے والوں سے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نے دو رکعت نماز کا حکم دیا ہے، ہم تین رکعت کا اہتمام کرتے ہیں بیعن ہم دو رکعت نماز کے ساتھ ساتھ یاعلی یاعلی کا ورد بھی کرتے ہیں'۔

عالم توفيق راه غالب سوادِ اعظم

مهر حيدر پيشه دارم ، حيدرآبادِ خودم

"میں تائیدالی کی دنیا کا سواد اعظم (براشهر) ہوں،عشقِ علی میرا پیشہ ہے، میں نے اپنی ذات کو حیدر آباد یعنی مقام حید ربنالیا ہے۔

عَالَبَ كَيْ عُزِلَ كَا مندرجذ بل شعرا قبال في "جاويدنام،" مين انتخاب كياتها:-

زحيدريم من و تو زما عجب نبود! ع سنة

گر آ قاب سوئے خاوران بگردانیم!

حضرت علی نے سورج کو اشارے ہے مشرق کی طرف لوٹا دیا تھا۔ غالب کہتے ہیں، 'میں اور تو حیدری ہیں لیعنی حضرت علی ہے وابستہ ہیں، اگر ہم آ فاب کا رُخ



مشرق کی طرف پھیر دیں تو یہ کوئی عمال میں میا''

عجيب بات ند بهو گئ'۔

عالب نے غزل میں فدک اور جمل کے مسئلے کو بھی پیش کیا ہے:-

بحث و جدل بجائے مال، میکدہ جونے کاندراں

کس نفس از جمل نه زده کس خن از فدک نخواست

عالب كوحفرت على سے اس لئے بھی عشق ہے كه حضرت على مظلوم تاريخ بين،

غالب نفرت مظلوم میں ایک آه مجرتے ہیں:-

آ ہے بعثق فاتح نیبر کنیم طرح در گنبد سپر گر در کنیم طرح

'' آؤ فاتح خیبر حضرت علی کی محبت اور عشق میں ایک آ و کھینچیں شاید اُس آ و ہے

گنبدآ سان میں دروازے داہوجا ئیں، شگاف پڑ جائے''۔

وردِ من بود غالب يا على ابوطالب

نیست بخل طالب اسم اعظم از من پرس

"أرتو مجھ سے پوچھے گا کہ"اسم اعظم" کیا ہے تو میں بتانے میں بخل نہیں

كرول كا، سنوعلي كا نام' اسم اعظم' ب- نام علي كا ورداسم اعظم كي حيثيت ركلتا ب

جس سے طالب کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے'۔

غالب نام آورم، نام و نشانم مپرس -

بم اسدالله ام و بم اسد اللهيم!

''میں مشہور ومعروف غالب ہوں میرانام ونشان کیا پوچھتے ہو، میں اسداللہ بھی ہوں اور حضرت علی کا پیرو کاربھی''۔



عالب کی طرح میرانیس بھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے تھے، حضرت علی اکبڑ میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں میرانیس آپ کی صورت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:-

پہنچا عجب شکوہ سے رن میں وہ مہجبیں کیموں فردغ کسن سے روثن ہوئی زمیں آئے رسول حق یہ ہر اک کو ہوا یقیں غل تھا یہ نوجوال تو ہے بیسٹ سے بھی کسیں تضویر سر سے تابہ قدم مصطف کی ہے

اس مُن ك بشر محى بين قدرت خداكى ب

مثلِ کماں کشیدہ ہیں ابروئے بےنظیر ارجی بھی جس سے ہم کے ہوجائے گوشہ گیر سر بر نہ ہونے دیں گے عدو کومڑہ کے تیر ہیں اس کمان و تیر پہ قربال جوان و پیر

> قربان چیم سرمہ کشیدہ کی شان پر حلّہ چڑھا ہوا ہے کیانی کمان پر

ہے جلوہ جبین مبیں چاند سے دو چند گیسوئے مشک بیز ہیں یا عبریں کمند زیا ہے اخروں کو جوگردوں کرے پند یایا ہے ابردؤں نے عجب زتبہ بلند

ہے عین رائی پہ مجی دل نواز ہیں آئھوں یہ کیوں جگہ نہ ملے سرفراز ہیں

آئھوں کو عین کعبہ بچھتے ہیں جن پرست کیفیت رحیق محبت سے ہیں بیرست صانع نہ کر دیا صف مڑگاں کا بندوبست عین الکمال سے انھیں پہنچے نہ تا شکست مردم ہیں روشی ہے ای نور عین سے دکھے کوئی ان آئھوں کو چٹم حسین سے

ہم شکل ہیں جناب رسالت مآب کے کہتا ہے کسن خود کہ نار اس شباب کے گیسو ہیں یا ہیں ماہ پہلے سے سال کے ہیں گلاب کے گیسو ہیں یا ہیں ماہ پہلے سے سال کے ہیں گلاب کے

دونوں سے نور میں مہ و خورشید ماند ہیں

زُلفیں مواہ ہیں کہ اندھیرے کا جاند ہیں

کس طرح کوئی وصف سرایا کرے رقم جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم مورضعیف مدح سلیمانِ ذی حشم یاں سب تعلیاں ، شعرا کی فضول ہیں

بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں

میرانیس کہدرہے ہیں علی اکبڑ کی آٹھوں کو کوئی حسین کی آٹھوں سے دیکھے،

دیکھے کوئی اِن آنکھول کوچٹم حسین سے

حسین کی آنکھیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول کا نوردیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے زہرا کا آنکھیں ہیں جنہوں نے طل کا نوردیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے دہرا کا نوردیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے حسن کا نوردیکھا ہے۔اب میں دنیا ہور دیکھا ہے۔اب میں دنیا ہوتا ہے، کہوں گا کہ ان آنکھوں سے کوئی علی اکبر کو دیکھے، جوان بیٹا نورنظر ہوتا ہے، آنکھوں کی روثنی ہوتا ہے ، جوان بیٹا بینائی ہوتا ہے وہ حسین کا بیٹا اضال ترین بنی آئم کا نوجوان جس کو مدینہ پکار کے کہ یہ تو شبیہ رسول ہے، امام حسین معجد میں ہاشم کا نوجوان جس کو مدینہ پکار کے کہ کہ یہ تو شبیہ رسول ہے، امام حسین معجد میں بہتے کی تشریف فرما ہے کہ کنیز نے آکر اطلاع دی، کہا کہ اُم لیل کو اللہ نے ایک چاند سابیٹا عطا کیا ہے ہیں کر تجرے میں پہنچ ،ماں کی گود سے بچے کو اُٹھا لیا، بچے کو بین بین کر تجرے میں بہتے ،ماں کی گود سے بچے کو اُٹھا لیا، بچے کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہے پہلی بار جو آواز دی تو کہا کہ فیضۃ ذرا میری بہن کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہے پہلی بار جو آواز دی تو کہا کہ فیضۃ ذرا میری بہن خوصتہ ذرا میری بہن کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہے پہلی بار جو آواز دی تو کہا کہ فیضۃ ذرا میری بہن خوصتہ کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہے پہلی بار جو آواز دی تو کہا کہ فیضۃ ذرا میری بہن کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہے پہلی بار جو آواز دی تو کہا کہ فیضۃ ذرا میری بہن کو جسے بی اُٹھایا تاریخ کہتی ہی کو بلاکہ فیضۃ کی خدمت میں نیج کو تو بلاؤ فیضۃ گیں شہرادی کو بلاکہ فیضۃ کی خدمت میں کو جو سے بیکو کو بلاکہ فیضۃ کی خدمت میں بین کو تو بین کو تو بلاؤ فیضۃ گیں شہرادی کو بلاکہ کو ب

کہا زینٹتم نے میر لعل کو دیکھا ، پھوپھی نے بانہیں پھیلا دیں، بچہ پھوپھی کی گود میں گیا، پھوپھی نے چہرے کو دیکھا کہا بھیا بیتو نانا کی شکل ہے، کہا زینب ای لئے تو ہم نے بلایا ہے کہ جارے گر میں نانا کی شبیدآیاہے ،ان کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھیں گے، علی رکھیں گے اب زینٹ کی گود میں پروان چڑھے ، پیروں چلنے لگے تو جہاں باپ جاتا وہیں بیٹا بھی جاتا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین نماز یڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ، تکبیر کہی جارسال کے بیچے نے بھی تکبیر کہی ، باپ سجدے میں گیا، بیٹا بھی سجدہ میں گیا،علی ا کبڑ کو بچین سے اذان دینے کی عادت پڑ گئ تھی، حسین کے پیچے عبادت کرنے کی عادت بڑا گئ تھی، کچھاور بڑے ہوئے وہ عبادتیں شاب یرآ گئیں، تاریخ کہتی ہے کہ بی ہاشم کے بچوں کا یہ دستور تھا کہ بچوں کے چیرے یہ نقاب ڈال دیتے تھے،جب تک وہ بالغ نہ ہو جا کیں چیرے ہے نقاب نہیں اتارتے تھے، نقاب ڈال دی گئی۔احتیاط پیر کبھی غلام باہر لے کے نہ جائے پہلی بار جب چودہ سال کے علی اکبر پاہر لائے گئے تو عجیب واقعہ ہوا کہ ایک ہبودی مدینے آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھاہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔اس کوامام حسین کی خدمت میں لا یا گیا، پھراس نے کہا یا حسین ابن علی رات کو میں نے رسول اللہ کوخواب میں دیکھا ہے،امام حسین نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیریت چل جائے گی یہ بھی بنتہ چل جائے گا كەتۇنے ميرے ناناكود يكھا يانبيس ديكھا، يورا مدينه جمع كياغلام سے كہاميرے بينے علی اکبڑ کو لاؤ ،علی اکبڑ لائے گئے ، کہا چہرے سے نقاب ہٹاؤ ، چیرے سے نقاب ہٹی اس نے دیکھا کہا ہی چرہ تو رات کوخواب میں دیکھا تھا ،کہا ہی تو تیرےخواب کی تعبیر ہے چہرے کی زیارت ہوگئ علی اکبڑ کی زیارت ہوگئی، ایک اور واقعہ ہوا،

Ching the state of بزا عجیب واقعہ ہوا،ایک خض آیا اور آ کر کہا کہ مولاً یہ میرا چھوٹا بچہ ہے،اس کی آ کھ میں ایک کانٹا کچھ گیا ہے اس کا ترینا دیکھانہیں جاتا، امام حسین نے لعاب د بن لگایا کہا لیے جا تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ، کچھ دور گیا تھا نام لیے کر یکارا تیرا ایک بیٹا ہے نا کہا ہاں کہا یہ بتا کہ اگر کسی کا ایک بیٹا ہواور مصیبت میں مبتلا ہواور وہ ٹھیک ہو جائے اور بیسہارا ہوکہ یہ ہمارے بڑھایے کی کمائی ہے، اگر عین جوانی میں اس کے برچھی گلے سینے میں تو؟ اس نے کہا آ قااگر میرے میٹے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہو تو الله مجھ کو اُٹھالے میں پیہ منظر نہیں دیکھ سکتا،حسین رونے لگے، کہا جا تیرے نصیب میں نہیں لیکن حسین بدو کھے گا،حسین کے نصیب میں ہے،حسین کربلا کے میدان میں آئے، عاشور کی صبح آئی،انسار نے جانیں قربان کیں،رشتہ داروں نے قربانیاں دیں،مسلم کے بچوں کے لاشے آئے، زینٹ کے لاؤ لےخون میں نہا کر آئے، قاسمٌ کالاشہ یامال ہوااوراب حسینؑ کا کوئی ساتھی نہ تھا،عباسٌ جیسا بھائی بھی نہیں تھا، اب فقط علی اکبر تھے ادر حسین کہدر ہے تھے کہ علی اکبر پیھل من مبارز کی جوآ واز آرئی ہے مجھ کو جانے دو پداشقیا مجھے بلارہے ہیں، بیٹا کہدر ہاتھا بابا میں آب کو کیسے جانے دول، دنیا کے گی کہ یہ بوڑھا باپ میدان میں گیا، مرنے کے لئے اور جوان بیٹا خیمہ میں رہا، بابا میں جاؤل گا، مجھے اذن ویجے ایک بار کہاعلی ا كبرتهبيں اٹھارہ سال يالا ہے اجازت كيے دے دوں تم شبيہ رسول ہو كہا يايا كريالا ہے تو کیا اسلام سے بیارا کریں گے، ٹاٹا کے دین سے پیارا کریں گے، جب بیہ سنا، نانا کا نام آیا تو ہے اختیار کہاعلی اکبڑ کوئی جارہ نہیں بھیج تو دیتے مگر کیا کریں علی ا كبرتم ير فقظ ماراحق نهيس بلك جس في تهين الهاره برس يالا ب سيني يرسُلا يا اورجس مال نے ممہیں دودھ پلایا ہے اگر وہ زینٹ اور اُم کیاتی اجازت دے

CECTULES OF CECTURES دیں تو ہمنہیں روکیں گے، بے اختیار کہا کہ اگر زینٹا جازت دے دس تو علی اکبر نے کہا بابا آپ چلیں اور پھوپھی امال ہے اجازت دلا دیں، کہاتم میرا امتحان لینا جاہتے ہو،حسین پیدامتحان دے گا، تاریخ للھتی ہے کہ علی اکبڑ کا ہاتھ تھا ما ، زینبً کے خیے میں آئے ، زینبؓ نے دیکھا کہ باپ اور بیٹا دونو ساتھ آ رہے ہیں کہاعلی ا كبر ميں مجھ كى سفارش ميں باب كو لے كرآئے ہوتمبارا ارادہ مجھ كى جسين قريب آئے اور ایک بار آواز دی زینب جس گود میں تم بلی ہوائ گود میں میں بلا ہوں، کہا سنوزین بمبھی اییا ہوا جب سے مال کا انقال ہوا میں نے مہیں زہراً کی جگہ جانا، مجھی تہاری بات نہیں ٹالی جوتم نے کہی ہوحضرت زینبؓ نے کہاہاں بھیاتم نے بھی کوئی بات نہیں ٹالی حسینؑ نے بے اختیار کہا زینے بھی میں نے تم سے پچھ مانگا، کہا حسرت رہ گئی کہ میرا بھائی بھی مجھ ہے کچھ مانگیا، کہا آج مانگیا ہوں کہا کیا بھیا؟ کہا علی اکبر کو جانے کی اجازت دوزینت،اب بہن کیا کرتی کہا جاؤعلی اکبر میں اسلام سے زیادہ تہمیں پیارنہیں کرتی ، میں نے خداکی راہ میں تہمیں فدا کیا، علی اکبرسر اُٹھاکر فخرے باہر آئے، جاہتے تھے کہ اپنے گھوڑے عقاب یہ سوار ہوں کہ حسین نے آواز دی علی اکبرٌ جانے میں اتنی جلدی ؟ کہا پھویھی اماں سے اجازت مل گئی کہا لیاں دریہ کھڑی ہے ماں دیکھ رہی ہے علی اکبر ماں کا بھی تو حق ہے تو کہا بابا چلوماں ے اجازت دلاؤ کہاعلی اکبڑزینٹ میرے گھر کی بٹی ہے لیل غیر گھر کی بٹی ہے میں مال سے نہیں کہ سکول گا کہ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو، بہتمہارا امتحان ہے، میرا امتحان ہو چکا ابتم کیسے اجازت لیتے ہو؟ ہاں علیّ کا بیتا،حسینؑ کا بیٹا عصمت سے قریب تھا، جان رہا تھا کہ شہادت قریب ہے، بڑی شان سے اجازت لی، خیمہ میں ہنچے، ویکھا کہ ماں سر کو جھکائے ہوئے، بالوں کو بکھرائے

ہوئے، زانوؤں پر سرکور کھے ہوئے، آئکھوں سے آنسوئیک رہے ہیں،قدمول میں بے اختیار سرکور کھ دیا ، مال نے سرکو اُٹھایا ، گلے ہے لگایا کہا میرے لعل رات كے كئے ہوئے اب آئے ہو،صورت ديكھنے كو مال ترس كئي،على اكبركيے آئے، میر لعل کیے آئے ،علی اکبڑنے کہا مال ایک بات یو چھنے آیا ہوں، جلدی سے جواب دو، آج تو قیامت کا روز ہے جو بوچھو کے مال بتائے گی، علی ا کبڑنے کہا جب محشر کاروز آئے گا،لوائے حمد کے پنچے میرے نانا رسول خداتخت پر بیٹھیں گے اورادھرے میری دادی زہڑا آ کیں گی اور کر بلاکی ہر لی بی آ گے بزھے گی اور ایسے میں پھوپھی آ گے برهیں گی اور کہیں گی کہاہے ماں زہراً ہم نے آپ کے بیٹے پر سے اپنے دو بیٹے قربان کیے، اس کے بعد اُم فروہ آ گے برهیں گی کہیں گی میں نے اینے مٹے کو قربان کیا ،لیابہ زو جہ عمال آ گے بڑھیں گی کہ میں نے اپنے میٹے محمہ کو قربان کیا ،زوجہ سلم برهیں گی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، آخر میں ربابً روهیں گی کہ میں نے اینے ششما ہے کو قربان کیا ، بتاؤتم میری دادی سے کیا کہوگی ، أم ليلًى نے بافتيار كہا كەمىر كے لعل تيرى مان شرمنده نبيس موگى ، بيس كهول كى كە میں نے اٹھارہ سال والے کو قربان کیا تھا، جاؤعلی اکبر میں تہمیں حسین سے زیادہ پارا نہ کروں گی، جاؤ خدا حافظ رخصت کیا،علی اکبڑ خیمے سے باہر نکلے خوش تھے، چروسرخ تھا،باپ کی جانب بڑھے،حسین قریب آئے، کہاعلی اکبر بہت جلدی ہے جانے کی کہا ماں بابا کامیاب آیا، پھوپھی ہے بھی اجازت ملی، ماں ہے بھی اجازت ملی، بے اختیار سر سے پیر تک ویکھا، کہا علی اکبڑ جب نانا معراج پر گئے تھے تو پیر لباس پہن کر گئے تھے، ہم نے اس لباس کو بزی حفاظت سے رکھا تھا اور اس لئے رکھا تھا کہ جب تم کو دولہا بنائیں گے تو یہنائیں گے، لومیر کے عل آج بوڑھے

باپ نے شہیں دولہا بنا دیا، آؤ بوڑھے باپ کے سینے سے لگو، مینے کو سینے سے لگایا، ہاتھ سے تھاما ،گھوڑے کے قریب لے کرآئے اور ایک بارحسین نے رکاب پر ہاتھ رکھ دیا کہا بیٹا سوار ہو جاؤ، بیٹے نے کہا بابا رکاب سے ہاتھ تو ہٹائے باپ کا ہاتھ معصوم کا ہاتھ میں کیے رکاب میں پیرر کھوں؟ حسین نے کہا بیٹا یہ میری خواہش ہے میرے ہاتھ پر قدم رکھ کرسوار ہو،علی اکبڑا ٹھارہ سال کے ہو گئے ، بجپین میں یہ پیر میرے دوش پر رہتے تھے، آج میں حابتا ہوں اس طرح سوار ہو، تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے برسوار کیا اور ایک بار آسان کی طرف دیکھ کر آواز دی معبود تو نے انتخاب كيا تفاآ دمٌ كا نوخٌ كاابرا بيمٌ كا ، آل ابرا بيمٌ كاعمرانٌ كا اورآل عمرانٌ كا بيمير ا جوان ہے جو تیری راہ میں جارہا ہے، جو تیرے نی کا مشابہ تھا، رفتار میں، گفتار میں، جب حابتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کروں، اس فرزند کو دیکھ لیا کرتا تھا، کہا جاؤمیر کے علی خدا حافظ ،تقریر کے آخری جملے ایک بارعلی اکبڑنے عقاب کو ایڑ دی گھوڑا جلا ہوا کی رفتار سے کچھ دُورسواری چلی تھی کہ ایک بار کان میں آ واز آئی، میر کے تعل علی اکبڑ تھہرو، جلدی نہ کرو، پلٹ کر دیکھا تو بوڑ ھا باپ کمرتھام کے پیچیے يجهي آر ہا ہے على اكبر نے گھوڑے كو كاوا ديا، واپس آئے گھوڑے سے اُترے دوڑ كرباب سے ليك كئے اور كہا بابا رخصت كر كي تصاب كوں پيچھے ترج ہیں، حسینؓ نے کہاعلی اکبڑیہ تم نہیں جارہے ہومیری جان! میری جان جارہی ہے۔ على اكبر ايك بار بھك اور كوش جايون امامت ميں كچھ كہا جے من كر حسين رونے لگے، علی اکبر گھوڑے پرسوار ہوئے اور رن کو چلے گئے۔ زینبٌ در خیمہ سے بیہمنظر د مکھر ہی تھیں پکار کے پوچھا بھیاعلی ا کبڑنے چلتے وقت کیا کہا،حسین نے کہا زینب مجھ ے کہا ہے کہ میری لاش ندا تھائے گا، بوڑھے باب سے جوان کا لاشدند أسفے گا۔



# سانویں مجلس عُروسُ القرآن

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محمد وآل محمد کے لئے عنوان کا آپ کوعلم ہے'' قرآن کی قشمیں اور حروف مقطعات'' سرنامہ کلام میں ہم اس سورے کی تلاوت کر رہے تھے جسے قلب قرآن کہتے ہیں ، سورہُ الحمد کو أم الكتاب كيتم بين اور سورة ليبين كو قلب قرآن كيتم بين ، سورة رحن عروس القرآن ہے۔ بوی عجیب بات ہے کہ اگر نگا ہوں میں دہن کا جمال اور سنگھار ہے تو سورۂ رحمٰن آسانی ہے سمجھ میں آ جائے گا،اتنا سجا ہوا سورہ کوئی نہیں ہے ،سورہ کیسین میں جہاں پر پیکہا گیا کہ آپ کی شم اور قر آن کی شم آپ مُرسل ہیں اور صراط متنقیم يه بين اوراً كَ عِلْ كريهِ بِهِي كِها مِما عَلَّهُ منهُ الشِّعْدَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ-إِنْ هُوَ الله ذکر و قران مبین اے حبیب نه آپ شاعر میں نه آپ کوشاعری آتی ہے اور نہ قرآن شاعری ہے ،قرآن ذکر ہے اور کتاب مبین ہے ، یہ عجیب بات قرآن شریف میں سورہ انشعراً میں بھی موجود ہاور ای سورہ میں کہا کہو الشّ<del>ے ک</del>ے آء يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اللَّمُ تَرَا لَّهُمْ فِي كُلِّ وَإِيَّهُمُونَ ٥ أَنَّهُمُ يَّةُوُلُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا أَلَٰذِينَ أَمَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِحٰتِ وَنَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن مِبعُدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ

و قی کب ین قلبون بیشاعر جو بین به برائی گراه بین، ان کی بھی پیروی نه کرناای کے کم میں بیروی نه کرناای کے کہ میں کا کہ کی خات کرتے ہیں بھی کہیں کی بات کرتے ہیں بھی کہیں کی بات کرتے ہیں بھی کہیں کی بات کرتے ہیں، بیا یک راہ برنہیں چلتے، بیا گمراہ کردیتے ہیں۔

کیکن وہ شعراء جو ایمان لائے اور جنہوں نے مظلوموں کی مدد کی، وہ راہ حق پر میں۔ ایک شرط لگا دی شاعری کے لئے کہ ایمان تو ہرشاعر لاسکتا ہے لیکن بیدد مکھنا یزے گا کہ وہ مظلوم کا مدد گار بھی ہے کہبیں ؟ جوشاعر مظلوم کا مدد گار ہے وہ حق پر ہے، یہ پیجان قرآن نے بتائی تو اب بیۃ چلا کہ نصرت کا ایک طریقہ شاعری بھی ہے اور ادھرید کہد دیا کہ آپ اے حبیب شاعر نہیں، نہ آپ کوشاعری آتی ہے، نہ آپ شاعری کر سکتے ہیں ،حد ہے کہ علاء نے بیا کھا خاص طور پر مولا نا مودودی نے این تفسیر میں اور ایران میں آ قائے شریعتی نے کہ اگر حضور کو بھی کسی صحالی ہے خواہش ہوتی تھی کہ شعر سناؤ توجب تک آپ کومصرعہ نہ بنا کیں کیسے بنا کیں گے کہ یہ والاشعر سناؤ حضورًا اس صحالی ہے کہتے تھے کہ جمیں ایام جاہلیت کے اس شاعر کا وہ شعر سناؤ، حضورً کہتے اور ناموزوں کہتے بھی شعر کوموزوں نہ پڑھ سکے بعنی ردیف اور قافیہ کے ساتھ نہ بڑھ سکے، اگریہ پوراشعر بڑھ دیتے تو پورا عرب ہے کہتا کہ ہیہ شاعر ہیں اور پیقر آن میں شاعری کرتے ہیں، پیقر آن نہیں ہے، حالانکہ بار بار پیہ الزام لكًا، بورا قرآن يرْه جائي كُلُ مقامات يركمالله نه كها كه يتقولُونَ أَنْتُ لَتَارِكُوْ الْهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ۞ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ یہ عرب والے تم کو شاعر کہدرہے ہیں ،ساحر کہدرہے ہیں اور عرب والوں نے د يوانه كها ،شاعر كها، جادوگر كها، اچها اب وه بات توختم هوگئ تقی - چوده صديول بعد یہ بات کس کس کومعلوم ہوتی کے حضور کو یہ بینام دیئے گئے تھے ۔قرآن میں لکھنے کی

کیا ضرورت بھی بیانو تو ہین والے الفاظ تھے جوعرب والے استعال کر رہے تھے تو نہیں اگر بیالفاظ نکلے ہیں ہمارے حبیبؑ کے لئے عرب کے ان کافروں کے منہ ے تو ہم اے قرآن کی آیت بنا دیں گے، اس لئے کہ اگر مظلوم کو برا کہا جائے تو وہ کافر کے کہے گئے الفاظ مظلوم کی مظلومیت کو ابھارا کرتے ہیں۔ جب تک پیہ الفاظ قرآن میں رہیں گے میرا یہ حبیب مظلوم رہے گا تو کسی مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا اس کا طرہ امتیاز ہے۔ اس کی عظمت برھتی ہے اور دشمن رسوا ہوتا ہے تو آج جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ عرب والے یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ د یوانہ ہے تو حضور کی عظمت بردھتی ہے اور جن لوگوں نے کہا تھا وہ رسوا ہوتے ہیں۔اب یہاں سے لے کر کر بلاتک جو کچھ کہا گیا،منبروں سے علیٰ کو شام سے تو وہ علیٰ کی رسوائی نہیں بلکہ علیٰ کی عظمت بردھتی ہے اور دشمن رسوا ہوتا ہے۔ یہ ہے مجلس کی ایک تاریخ اور تعریف تو پورے قرآن میں آپ و مکھ لیں تین نام دیئے کا فروں نے مشرکوں نے کیا سوچ سمجھ کر دیئے تھے یا زبان سے نکلا کہ بیہ شاعر ہ، بیدریوانہ ہے، بیسا حرب، جادوگر ہے، سوچ کر کہا تھا۔ بیبس نام آئے اور كهد ديانبيل عرب والے عربی جانتے تھے ، بليغ الفاظ بولتے تھے اور اينے ير ناز كرتے تھے، مكدكے ہر قبيلے كا بچه كل كے ہر نكڑ پر كھڑے ہوكر في البديبہ شعر كہتا تھا، بچہ بچہ شاعرتھا کیونکہ وہ اپنے کوعرب کہتے تھے ، پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ حضورًا کو چڑھارے تھے شاعراور دیوانہ کہہ کرسوچ سمجھ کریہ نام لیتے تھے،عرب کی اس تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، بڑی پلانگ کے ساتھ ہے نام دیئے تھے کیا کہا یہ شاعر، یہ جادوگر، یہ دیوانہ ہے،آپ کے معاشرے میں کوئی دیواندس کے مگروہ بچوں کی نگاہوں

کا مرکز بن جاتا ہے۔جادوگر اگر آپ کے معاشرے میں آ جائے تو نہ بزرگ ڈرتے ہیں نہ جوان ڈرتے ہیں لیکن عورتیں آسیب سے جادو سے سحر سے بہت ڈرتی ہیں۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی شاعر آ جائے تو جوان سے کوئی واسطہ نہیں بچوں سے کوئی واسطہ نہیں، مگر بزرگ دیکھے کر کہتے ہیں کہ دیکھووہ آ رہے ہیں ایک پیالی چائے بلائیں گے اور پندرہ غزلیں سنائیں گے تو کیوں نہ ہم دوسری گلی سے چلے جائیں، آ رہے ہیں بڑے میاں پلندہ پورا لئے ہوئے ہمیں جانا ہے کام سے معاشرے کے دو بی زُن ہیں اور تین ہمتیاں ایس ہیں جو دلچیں کا مرکز ہوتی ہیں ،ایک جادوگر، ایک شاعر، ایک دیوانہ، ہمیشہ بچہ جو ہے جب دیوانے کو دیکھے گا تو چھٹرے گا اور پھر مارے گا، غالب کا شعر آ یہ بڑھ لیجئے۔

#### سنگ أٹھایا تھا کہ سریاد آیا

یعنی بچپن سے عادت تھی ، دیوانے کو مارتے تھے اب خود دیوانے بن گئے۔ یہ عالب ہیں ، پتہ چلا کہ دیوانوں سے بچوں کو دلچپی ہوتی ہے و حضور کو جو کہا وہ سوچ کر کھر کہ کہ جب ہم اسے دیوانہ مشہور کریں گے تو مکہ کے بچے اسے دیوانہ بچھ کر پھر ماریں گے۔ اس کی تقریر کاکوئی اثر نہیں لے گا اور وہی ہوا جب گلیوں سے نکلنے لگے تو بچ پھر مارنے لگے۔ بچ کیا سجھتے تھے کہ یہ بی اس لئے بچوں نے ان کی تقریر کا اثر نہ لیا ، ایک جملہ ان کا کام کر گیا ، جدھر سے گزرتے کہ یہ شاعر ہیں تو بررگ قریب سے نہ گزرتے کہ کون اس کے اشعار سے گا ، دُور رہو وقت خراب بررگ قریب سے نہ گزرتے کہ کون اس کے اشعار سے گا ، دُور رہو وقت خراب بررگ قریب سے نہ گزرتے کہ کون اس کے اشعار سے گا ، دُور رہو وقت خراب بررگ قریب سے نہ گزرتے کہ کون اس کے اشعار سے گا ، دُور رہو وقت خراب بررگ بھی گئے اور عورتیں ڈرنے گئیں کہ یہ جادوگر ہے کہیں جادو نہ کر دے ہمارے بچوں پہاڑ نہ ہو جائے بھا گو تاریخ سے دلیل ۔ جا رہ بی صفور دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑی کا گھا با نہ ھے چکی ہے ، مر پر دکھنا چا ہتی ہے ہیں حضور دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑی کا گھا با نہ ھے چکی ہے ، مر پر دکھنا چا ہتی ہے ہیں حضور دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑی کا گھا با نہ ھے چکی ہے ، مر پر دکھنا چا ہتی ہے

مگر اُٹھتانہیں او رآی یا گئے اور بوڑھی عورت ہے کہا کہ لاؤ میں اُٹھالوں اور اُٹھا کر اینے سریرر کھ لیا وہ گھر بتاتی گئی کہ میں پہنچا دوں، گھر آ گیا گھر کے دروازے پر اس کی لکڑیاں اتار دس، جب گٹھا اتار دیا تو اس نے قریب بلایا کہا بڑا اچھا اور سعادت مندنو جوان سے میں مجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ میں نے بدساہے کہ عرب میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اوروہ جادوکر کے اپنی طرف بلاتا ہے بس تجھے بیہ نصیت کرتی ہوں کہ اس عادوگر کے بھی قریب نہ جانا، نہ کھڑے ہوکراس کی بات سنیا تو حضورؓ نے بےاختیار کہا کہ میں کیا کروں کہاں عاوُں؟ بوڑھیعورت نے کہا کہیں بھی بھاگ جاؤ راستہ چھوڑ دو تبھی اس کے قریب نہ جاناحضور نے کہا کیسے جھوڑ دوں ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتا ہے ، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں ، بوڑھی عورت نے کہا عجیب بات کہی تم نے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، توحضورً نے کہا کہ جےتم جادوگر کہدرہی ہووہ میں ہوں۔ وہ حیران رو گئی کہا یہ جوتم نے عمل کیا ہے کہ میرا سامان یہاں تک پہنچا دیاتم نے رحم کھا کر پہنچا دیا یا وہ جوتمہارا دین ہے جوتم نے ایجاد کیا ہے اس کا اخلاقی اصول ہے کہا یہ ہمارے دین کا پہلا اصول ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ بس بدسننا تھا کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الب الَّا اللَّه لعني اس كے حركا بردہ ہنا تو وہ قريب آگئي (صلُّوة) اب د كيھئے كيا محاذ تيار کیا تھا عرب والوں نے ساحرہے، دیوانہ ہے ،شاعرہے، بزرگوں کو ہٹایا شاعر کہہ كر، بچوں كو بثايا ديوانه كهه كر، عورتوں كو بثايا جادوگر كهه كر، حضور ي كها كه ان تینوں محاذوں پر میں لڑوں گا اور فتح ہوگی۔ دیکھو جب تم مجھے ہٹاؤ گے بزرگوں کے سامنے ہے تو میں عرب کامشہور شاعر سامنے لاؤں گا۔جس کا نام ابوطالبؓ ہے اگر یہ مجھ کو شاعر سمجھتا تو مجھ پر ایمان نہ لاتا ، دیکھو بیرعرب کامشہور شاعر ہے جو مجھ پر

ایمان لایا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، اس محاذید ابوطالب جیسے بزرگ کو لائے ادر کہاتم یہ کہہرے ہو کہ میں دیوانہ ہول تا کہتم بچول کومیرے باس سے ہٹا دو۔ یہ د کیھو گیارہ سال کا ابوطالب کا بیٹاعلیٰ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے دیواناسمحھتا تو مجھ سے بھاگ جاتا وہ سامنے آیا تو بچوں کومجت پیدا ہوئی، بیجے مانوس ہوئے علیٰ کو د کھے کر اور کہا سنوتم جادوگر کہہ کر مکہ کی عورتوں کو دور بٹا رہے ہوا گرعورتیں مجھ سے ڈرتی ہوتیں ،اگر میں جادوگر ہوتا تو ملیکة العرب خدیجیًا مجھ سے شادی نه کرتیں۔ ایک محاذیر ایک عورت کو لائے ،ایک محاذیر ایک نجے کو لائے ، ایک محاذیر ایک بزرگ کو لائے میہ کمہ کی بوری سوائح حیات ہے پیغیبر کی۔معاشرے کے تین محاذ اور تین مجاہد لائے ایک خدیجہ ہیں ، ایک علی ہیں ، ایک ابوطالب ہیں ، لیکن میں نے تقریر کا آغاز کیا سورہ رحمٰن ہے عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن، میں حاہتا تھاتقر ہر میں پہلی دوآ بیتیں پڑھوں ،ان کی تشریح کروں ،آپ کے لئے دعا کروں ۔ تقریزنتم کروں وہ آیتیں یہ ہیں۔مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیْنِ0 بَیْنَهُمَا بُرْزَخُ لَّا يَهُغِيلُن0فَهِ أَيّ الْآءِرَبُّكُمَا تُكَذِّبُنُ0 يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللُّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) فَبِأَي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَيِّبِن مِم في دوسمندر جارى كَ مِي جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم جب حاہتے ہیں انہیں ملا دیتے ہیں، جب جاہتے ہیں الگ الگ کر دیتے ہیں اور سنو جب ہم دوسمندروں کو آپس میں ملاتے <sub>ا</sub> ہیں تو اس میں سے دوموتی نکلتے ہیں ایک موتی اور دوسرا مرجان ہے۔ تم اینے رب کی کون کون سی تعمقوں کو حجیلا ؤ گے ؟ تمام مسلمانوں نے پیر جمد کیا ہے تقریبا دو تین آ بوں کے بعداس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ کیوں دہرایا گیا ؟اس لئے دہرایا جار ہا ہے کہ بار بار بیکہلایا جارہا ہے کہتم اینے رب کی نعمت کو کب تک جمثلاؤ گے؟

CENTRAL CENTRA کب تک گفران نعمت کرو گے۔تر جے میں یہ کہا گیا کہ ہر جگہ دو دو چیزوں کا ذکر ہے۔ دو کو مخاطب کیا گیا ہتم دونوں بعض مفسرین نے کہا کہ جن و انس دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ہر بار دوتین آیات کے بعد بیکہا جاتا ہے کہتم اپنے رب کی نعت کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ بعض نے کہا کہ دوشخصات ہیں جو یار بار کفران نعت كر رہى تھيں ۔ بيتمہارے لئے نعت ، پيتمہارے لئے نعت كب تك جھلاؤ گے؟ اب و کیھئے یہاں بردو چیزوں کا ذکر کہ ہم نے دوسمندر جاری کئے، دوسری آیت کہ ہم نے اس میں سے دوموتی نکالے لیکن یہ بری عجیب بات ہے کہ مالک یہ کہہ ر باہے کہ ہم نے دوسمندر جاری کئے ،سمندر جاری نہیں ہوتا ،دریا جاری ہوتا ہے، چشمہ جاری ہوتا ہے، نہر جاری ہوتی ہے، جاری ہونا بعنی یانی ایک جانب سے چلا اور دوسری جانب جار ہاہے۔ یہ چشمہاور نہراور دریا کا انداز ہے کیکن سمندر کا یانی نہ کہیں ختم ہوتا ہے نہ شروع ہوتا ہے۔ سندر کا یانی جاری نہیں ہوتا بلکہ سمندر کا یانی مدّو جزر میں ہوتا ہے، سمندر کا یانی اوپر پنچے ہوتا رہتا ہے۔اس میں دریا جیسا بہاؤ نبیں ہوتا سندرمعلوم نبیں ہوتا کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں یہ ختم ہوا؟ بیکی کو نہیں معلوم اور دوسرا پیکہ جوہم نے دوسمندر جاری کئے ، بحر جاری کئے وہ ساتھ چل رہے ہیں ، پوری کا ئنات میں جتنے بھی سمندر ہیں آپ ڈھونڈ ڈالیں کہ کہیں بر ساتھ بھی ہیں ۔ایک سمندر ہی چلنا آ سان مات نہیں کہ دوسمندر ساتھ چلیں دو دریا ساتھ چل سکتے ہیں، دونہریں ساتھ چل سکتی ہیں، کین دوسمندر ساتھ نہیں چل سکتے اس لئے میدلفظ رکھا کہ دنیا بیہ نہ مجھ لے کہ میدکوئی دنیا کا سمندر ہے، جب امام صادق ے یوچھا گیا تو آب نے ارشاد فرمایا کہتم کیا سمجھے کیا یہ دنیا کے سمندر ہیں کہ اگرچہ جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے جو قیامت تک ساتھ چل رہے

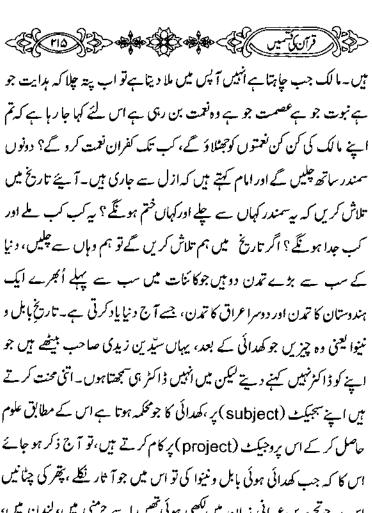

عاصل كر كے اس يروجيك (project) يركام كرتے بيں، تو آج ذكر موجائے اس کا کہ جب کھدائی ہوئی بابل ونینوا کی تو اس میں جو آثار نکلے ،پھر کی چٹانیں اس پر جوتح ریس عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں اسے جرمنی میں، لندن میں، فرانس، پیرس میں، ان تحریروں کو بڑھا گیا۔ ان پر کتابیں لکھی گئیں ،وہ جو کتابیں لکھی ممکیں اور وہ جوآ ثار نکلے اس سے بیتہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب دنیا کا سب ہے بڑا ملک نینوا کاوارالحکومت تھا ۔وہ اتنا بڑا شہرتھا کہ آج پوری دنیا میں ا تنابوا شبرنہیں ہے یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ کوفہ، جلّہ ،سامرا بیسب محلے تھے اس دارالحكومت كے ، بغداد كے بدسب محلے تھے، جوآئ بڑے شہر بن گئے ان محلوں میں ایک محلے کا نام اُرتھا اور اس اُر کے محلے میں ایک ایسی عمارت تھی جس کا

نام کربلا اور ای مکان میں حضرت ابرائیم کے مال باب رہتے تھے ،باپ کا نام تازخ تھا ماں کا نام ثلی تھا، جب نمرود نے بیتھم دیا کہ کسی ماں کے شکم میں کوئی بچیہ نہ ہوسب کوالگ کر دیا جائے تو اس وقت اس جگہ ہے تو تاریخ اپنی زو جہو لے گئے ایک پہاڑ کے غار میں اور وہال پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ایے شہر سے بہت دور، تاریخ بیکہتی ہے کہ وہاں ایک عبادت خانہ تھا، تاڑخ کے اجداد کا جہاں وہ اور ان کے اجداد نمازیں پڑھتے تھے۔اس جگہ کا نام تھاعبرانی میں کرب اور کرب کہتے ہیں عبادت خانے کواوراللہ کہتے ہیں اللہ کو بیدوہ چیزیں ہیں جو پھر برکھی ہوئی ملیں ۔ كرب عباوت خانه گھر اور الله يعني الله ابرائيم تے تين ہزار سال كے بعد يمي مقام مشہور ہوا کرب اللہ وہ آگے چل کر کر بلا بن گیا۔ یہ جگہ جہاں ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں ان کے اجداد رہتے تھے ،جہاں عبادت خانہ تھا کرب الہ کر بلا بن گیا۔ وہ ان کا محلّمہ ایک خدا کو ماننے والے اور جب جوان ہوئے اور نمرود نے آ گ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت سولہ سال تھی۔ آ گ میں پھیکا گیا ،قدرت نے آواز دی کہم نے ان کو بھالیا تو قدرت نے رہیں کہا کہ ہم نے اس لئے بچالیا کہ وہ رسول تھے قرآن نے پنہیں کہا کہ ہم نے اس لئے بچالیا کہوہ نبی تھے۔اس لئے بچالیا کہوہ خلیل تھے،وہ ہمارے دوست تھے،امام تھے نہیں کھنیں وات مِنْ شِیْعَتِه لِالداهی ماراتیم میرے شیعوں میں ہے ایک شیعہ تھا۔ یہ پہلا شیعہ ہے جے میں آگ سے بچار ہا ہوں۔اب یہ قیامت تک اصول جائے گا کہ شیعہ آگ میں نہیں جل سکنا (صلوٰۃ) ابراہیم میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا اور میہیں پر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر چہ تہتر فرقے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی ایک فرقہ اپنے فرقے کا نام قرآن میں وکھادے کم

أذكم اس سے سوچ لے كه ناجي كون ساسے؟ كونسايار لگے گا؟ اگراس كا نام قرآن میں نظر آ رہا ہے۔ ابرائیم میرے شیعول میں سے ایک شیعد ابرائیم نوخ کے شیعول میں اور موئ ،ابراہیم کے شیعوں میں جہاں بار بار ہرنبی کوشیعہ کہا جائے اور حضور کی زبان سے بار بار بیلفظ حدیثوں میں آئے تو یہ چلا کہ شیعوں کا وجود حضور کے سامنے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہرسول کے بعد صفین وجمل کے بعد بیفرقد بنا اور یمی فرقد رق کر کے کر بلامیں گیا اور امام حسین کولل کر دیا، یہ ایک عجیب بحث ہے اس یہ ایک تقریر میں کراچی میں کر چکا ہول جب اس طرف سے یہ کہا گیا کہ شیعوں نے قبل کیا ہے امام حسین کوتو اس کے جواب میں میں نے دس تقریریں کیس کیوں کہ قرآن کی روشی میں بیٹابت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو بچالیا (صلوة) بیہ عجیب بات ہے کہ حضور ہے سامنے وہ جتنے بھی لوگ تھے کسی کو بھی مانیں وہ شیعہ کہلاتے تھے یعنی پہلے ہرایک کا نام شیعہ تھا، بددوسری بات ہے کہ کسی سے منسوب كر ديا جاتا تھاكه بيرس كاشيعه ہے،قرآن كامشہور ومعروف لفظ ہے جواللہ نے حضرت ابراہیم کے لئے استعال کیا ،ہم نے انہیں بچالیا، پینچے نمرود کے دربار میں تو اس نے کہاتم کچ گئے ، آپ نے کہا ہاں میرے معبود نے مجھے بچالیا تو ابراہیمؓ نے بیسوچا که اس سر زمین کو اب جیموژ دیا جائے ، انہوں نے عراق کو چیموژا اور سفر کیا ، فلسطين و شام وعرب كي طرف اب جو <u>حل</u>ے تو زوجه سارهٔ ساتھ تھيں ،خاله زاد بھائی ساتھ بیسب آپ کے ساتھ ابراہیم پہاڑیوں سے گزر کرشام تک آئے ،فلسطین تك آئے اور جب مصر يہني تو مصرك بادشاه نے جوفرعون كے اجداديس سے تھا، أس كى بيني حضرت باجرة ہے شادى ہوئى جن سے حضرت المعيل بيدا ہوئ، صلوٰ ہے.... جب حضرت اساعیل پیدا ہوئے تو تاریخ لیکھتی ہے کہا حیا مک سارہ سے

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA بھی اسحاق پیدا ہو گئے ،جب دونوں نیج بڑے ہوئے اور چلنے لگے، کھیلنے لگے تو تاری کے بیہ کہا کہ جب بچوں میں لڑائی ہوئی تو دونوں ماؤں میں لڑائی ہوتی اور سارہ کیونکہ پہلی بیوی اور ابراہیم کی خالہ کی بیٹی تھیں تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا کہ یبال سے ہاجرہ کو لے جاؤ نکال دو۔ سارہ کے کہنے سے لے گئے اور برھتے گئے یہاں تک کہ ملے کا صحرا آیا جو پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا وہاں اترے اور حپھوڑ کر ھلے گئے، تاریخ للھتی ہے کہ سارہ نے ہاجرہ کونکلوا دیا۔اب آپ بید پیکھیں کہ نبی کی بوی اور نبی کی مال پرتاریخ نے بدالزام لگایا،اب مسلمانوں کی تاریخ کومتند کیے مان لوں کہ جوحضرت سارہ پریہالزام لگائے کہ وہ عام عورتوں کی طرح تھیں کہ اس بڑھانے میں ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا لیکن قرآن میہ کہتا ہے کہ جب سواری سے ا تارا ہاجرہ کو اور اساعیل کو مکہ کی سر زمین پر اور جانے لگے تو ہاجرہ نے یکار کر یو جھا کہ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو ،تو بے اختیار کہا کہ جس نے بھجوایا ہے ،اس پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، پتہ چلا کہ حکم خدا ہے آئی تھیں، سارہ کے نکالنے ہے نہیں آئيں خيں (صلوٰ ق) حكم خدا تھا كہ ہاجرہٌ اور بيچ كو وہاں چھوڑ كرآ وُ اور جب آ پ يبال چھوڑ كر يطلے گئے تو ہاجرة كو بھى صبر آ گيا كہ جس نے بھيجا ہے وہى مدد گار ہوگا اوراس نے اس طرح مدد کی کہ بچے کو ایک حیادر پرلٹا کر درخت کے پنچے بیٹے گئیں اور بہت گرمی تھی، ریت جل رہی ہے، وهوپ تیز ہے، بچد بیاسا ہے، مال پانی کی تلاش میں جاتی ہے، بھی صفار جاتی ہے، بھی مروہ پر جاتی ہے اور آپ کو سے معلوم ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑ ہیں، ہم کو جو بھیجا گیا ہے اس زمین کی کوئی عظمت ہے، بی بی کو بیمعلوم ہے کہاں کا نام صفا کیول ہے مروہ کیوں ہے؟ صفااس لئے ہے کہ اس پر آ دم صفی اللّٰد آئے تھے اس کا نام مروہ اس لئے ہے کہ مروہ عورت کو کہتے ہیں

اس پر حضرت حوّا آئسکی تھیں پہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو معبود میرے شو ہرکو بھی ایک دن ملا دے گا،اب یانی کی تلاش میں بھی صفایر بھی مروہ یر،ادااتنی پیند آئی معبو دکو که کہا قیامت تک حضرت ابراہیم کی نسل میں قوم میں جتنی بھی اُمتیں انبیاء کی آئیں گی ان کو جب ہم طواف کرائیں گے تو یہاں سات بار دوڑائیں گے ،ایک مال کی باد میں، مال کی تاسی میں،معلوم ہوا کہ ایک مال جو نبی کی زوجہ ہیں، قیامت تک ہرکسی ہر واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، اُس طرح دوڑے جیسے ہاجرہ دوڑیں تھیں کہیں پر زک کر چلے کہیں پر کندھوں کو اُچھال کر چلے۔اب یہ رکھامعبود نے اس لئے کہ اگر اس طرح کی کوئی یاد گار اور آ جائے تو دنیا بینہ کیے کہتم سڑکوں پر نکلتے ہو، دنیا اس پر ہنستی ہے،تمہاری اس ادا کو دیکھ کر، تو جواب میں کے کہ حسین کا جائے والا کہ وہاں دنیانہیں ہنتی جہاں تم کندھوں کو اچھالتے ہو، دوڑتے ہو، ایک مال کی یاد میں اور ایک مال کی یاد بداور فاصله صرف ایک مبینے کا رکھا ،دس دن کاعشرہ وہاں ،رکھا دس دن کاعشرہ یہاں رکھا۔ایک ماں وہاں ہےاوراس کا بچہ نج گیا ،مگریہاں جو مائیں ہیں ان کے بیچ قتل ہو گئے۔اب ملا کر دیکھو دونوں یاد گاروں کو کہ اہم یاد گارکون سی ہے؟ بلند ترین یاد گارکون س ہے؟ ربابٌ جیسی ماں ،اُم لیل جیسی ماں ،وہاں ایک ہاجرہ اور بیباں ان کی نسل میں آنے والی اتنی مائیں،اس طرح قدرت نے مثالیس پہلے سے دیں، ورنہ اس کا مقصد نہیں تھا، اگر دنیا ہے یو چھا جائے کہ کیوں دوڑ رہے ہوتو بتانہیں سکتے، تاتی اس لئے ہے کہ استقبال ہے محرتم کا، استے عادی ہو جاؤ دوڑ کر، کندھوں کو احیمال کر کہ جب ماتم کرنا پڑے تو بیمت کہو کہ بیکیا چیز ایجاد ہوگئ ہے؟ کچھ ماؤں کی تاشی ب، زینب کی تاتی ہے،اب وہاں پر بسایا اور جب پیاسا ہوا بحدتو ہاجرہ چلیں مجھی

صفا پر تبھی مروہ پر الیکن ریت کو دیکھ کر مجھتی تھیں ،سراب کو دیکھ کر مجھتی تھیں کہ یانی گرر ہا ہے، مگر جب قریب پہنچی تھیں، تو وہ ریت تھی جو ہوا سے اڑتی تھی اور لہریں بناتی تھی۔ مایوس ہوکر واپس آئیں اور قریب پنجیس و یکھا جہاں بیجے نے ایرایاں رگزین خیس و بان چشمه جاری تھا اورا تنا تیز اہل رہا تھا کہ مکہ کی زمین پر پھیاتا جارہا تفا۔ اپنی زبان میں مصری زبان میں ہاتھ اُٹھا کر آ واز دی، زم زم ٹھبر جا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا کہ اگر میری ماں باجرہ روک ند دیتی ہاتھ اٹھا کر تو مکہ ڈوب جاتا، ایک نبی کے بیٹے کی ایٹری رگڑنے ہے جو یانی لکلا ہے وہ یانی آج تك قائم ہے۔لاكھول مسلمان يت بي ، يانى ختم نہيں ہوتا،اب ديكھئے زبان سے نکلا ہوالفظ آج اس کا نام ہی زم زم برا گیا ، بیرو کھتے جا کیں کہ فج میں ایک مال کی یاد گاریں کتنی ہیں؟ایک بی بی کی یاد گاریں کتنی ہیں؟ابعرب کا دستورتھا کہ جہاں یانی ہوتا تھا، وہاں قافلے تھم جایا کرتے تھے اور وہیں نخلستان میں بستی بسا دیا کرتے تھے،شہرآ باد ہو جایا کرتے تھے،ایک ایسا ہی قبیلہ،قبیلۂ بی ٹرہم جوعرب کا برانا باس تھا جو یمن سے آ کر عرب کو آباد کر رہا تھا وہ یانی کی علاش میں بھٹک رہاتھا وہ بیچانتے ایسے تھے کہ جہال پرندے اڑا کرتے تھے دیکھ کر مجھ جاتے تھے کہ دیکھو شایدان پہاڑیوں کے پاس پانی موجود ہے، پیاسے ہیں، پیاس بجھا کیں، اب جو قافلے والے آئے تو دیکھا کہ ایک بی بی اور ایک بچہ جادر بندھی ہوئی ہے اور مال بنج کو لئے اس کے فیج بیٹی ہوئی ہے، یانی بہدر ہا ہے، مال ساتھ بیٹی ہوئی ہے، حیران ہواسر دار ، آ گے بڑھا اور کہا ہیہ یانی ہم استعال کر سکتے ہیں کہنہیں ، ہم پی سکتے ہیں کہنبیں، بے اختیار لی بی نے کہا کہ پانی وہ خدا کی نعت ہے جس برکسی كاحق نبيل بم مهيل اجازت وية بي كه جتنا عامو ياني بيو، باجرة سے كر

حرفي الرزين الله المراجعة الم المراجعة ال حسین تک مجھی یانی پراینے اختیار کو ظاہر نہیں کیا۔ کا فرآئے دشمن ، منافق آئے کوئی بھی آئے یانی سب کے لئے ، ہاجرہ کا پہلا احسان تھا عرب والوں پر قبیلہ بن مجر ہم یراب انہوں نے سوال کیا کہ اگر جازت ہوتو بی بی ہم یہاں اپنی بستی بسالیں؟ کہا ہم اجازت نہیں دے سکتے جب تک ہمارا شوہر آ کرہمیں اجازت نہ دے دے۔ ہمارے شوہر کچھ دنوں کے بعد آئیں گے، پھر ہم اجازت دیں گے، جب حضرت ابراہیم کی مہینے بعد آئے زو جداور نیچ سے ملنے کے لئے تو بی بی نے یہ کہا کہ رہے قبیلہ یباں آباد ہونا جاہتا ہے، اے میرے والی آپ کی اجازت ہے کہ نہیں تو آپ نے کہا کہ انہیں اجازت دے دو ، اجازت مل گئی اب کیا تھابستی بسنے لگی ، مکہ شبر کی بنیاد بڑگئی، مکان بننے لگے ،گلیاں بننے لگیں، سڑکیں بننے لگیں ، درخت لگنے گے ،ایک ایما شہر بسا جس کی بانی ایک مال تھی۔جس کا نام اس کی وجہ ہے أُمُ القرى ير سياء قريون كي مان الك مان في بسايا- اس لئ أمّ القرى إس شركا نام ہو گیا قبیلہ بن جُرہم کے بچوں میں کھیل کر حضرت اساعیل جوان ہوئے ،سروار بی جرہم کا بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے آ کرکہا کہ بی بی باجرة تم ماری سردار ہو ب ز مین تمہاری ہے ، یہ یانی تمہار اہے ، ہم براحسان ہے تمہار ا بہمیں اللہ نے بیٹی وی ے اور تہمیں اللہ نے بیٹا دیا ہے کیا اچھا ہو کہ آپ اساعیل اینے بیٹے کی شادی ہماری بٹی ہے کر دیں تا کہ ہم ایک رشتہ میں بندھ جائیں، کہا جب میرے شوہر آ کیں گے میں ان ہے پوچھوں گی ،اجازت مل جائے گی تو میں شادی کردوں گی، اجازت ملی سردار کی بثی ہے حضرت اساعیل کا عقد ہوا، بیاس خاندان کی پہلی ماں ہے جوختی مرتبت کی پہلی مال بنی، شادی ہوئی تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت اساعیل صاحب اولا د ہو گئے تو اللہ نے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی ،اپ ایک نئی ا

CERTIFICATION OF THE CERTIFIED OF THE CENTRAL OF TH زبان وجود میں آئی۔ جب دوزبانیں آپس میں ملیں ایک ہاجراً کی زبان جوحضرت اساعیل کی مادری زبان تھی اورجو باپ کی طرف سے عبرانی زبان می تھی تو عربی زمان بنی جس کی موجد حضرت ہاجرہ قرار یا ئیں۔ای لئے اسے مادری زبان کہتے ہیں ، یدری زبان نہیں کہتے کیوں کہ دنیا کی قدیم ترین زبان کی موجد ایک مال تھی اور عربی زبان تو ہے ہی وراثت میں ، زبان جے ملے گی وہ مال کی طرف سے ملے گی۔اب یہ طے ہو گیا کہ کوئی شے ملے نہ ملے گرزبان وراثت میں مال کی طرف ہے ملا کرتی ہے، اگر یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ فدک نہیں مل سکتا فاطمۂ کو یاحسن وحسین کو توورا ثت بن ہاشم تک آ رہی تھی، قدرت نے اس مادری زبان کو آتی عزت عطا کی كه قرآن كوبهي مادري زبان مين أتارا تو جناب عالى قبيله كاسردار بيار اور بهت بوڑھا ہوگیا تھا تواب وہ ایک میلے برایک بلندی برجا کر استادہ ہوگیا اوراس نے یورے قبیلے کو جمع کیا اور ایک تقریر کی کہ سنو میں مرنے سے پہلے جا بتا ہول کہ تمہارے لئے ایک سردار کا انتخاب کروں جومیں کہوں گا وہ مانو گے، کہا ہاں سردار ہم مانیں گے کہاسنو آج سے میں نے تہارا سرداراسے داماد اساعیل کو بنایا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس مقام پر اساعیل کی سرداری کا اعلان ہوا تھا بعد میں اس مقام یر خانہ کعبہ تعمیر ہوا ، و بیں چار دیواری بنی ، و بیں خانہ کعبہ تعمیر ہوا ، بعد میں اللہ نے ایک اور نی کے داماد کو خانہ کعبہ میں شرف ظہور عطا کیا یعنی ایک داماد سے دوسر ہے دامادتک دامادوں کی یادگاریں قائم ہو گئیں۔( صلوٰۃ) بات آ گئی کہ علی کو خانہ کعیہ میں اللہ نے ظاہر کیا اگر بہ شرف دینا ہی تھا تو پھر نبیؓ کو کیوں نہیں دیا علیؓ کو کیوں دیا ، ا كرعلى كاخانه كعيه مين ظهور موكميا توكيا بي كاشرف مث كيامهم موكيانهين بلكه بيه نظام قدرت اس لئے تھا کہ اللہ کو بیمعلوم تھا کہ نبی کو نہ خدا کا بیٹا کہا جائے گا نہ خدا

کہا جائے گا، بیمعلوم تھا کہ علی کو خدا کہا جائے گا ،اس لئے علی کو اپنے گھر میں ظاہر کر کے بیہ بتایا کہ دیکھو جوظا ہر ہو وہ خدانہیں ہوتا اللہ نے گھر سے ظاہرکر کے بتایا کہ بی خدانہیں بلکہ خدا کے گھر میں ظاہر ہونے والا ایک بندہ ہے تا کہ لوگ اینے عقیدے سے ہٹ کرعلی کو بندہ مانیں خدانہ مانیں ۔ کہاں ظہور کیا؟ اس مقام پر اور ای مقام براساعیل کی سرداری کا اعلان کیا۔ جب قبیلے کا سردار مرگیا تو پھراساعیل اور ان کے بعد ان کی اولا دعرب کی سردار بی تو اساعیل کی وفات کے بعد قبیلے والوں نے اساعیل کی اولا دکو مار کر مکہ ہے تکال دیا،صدیاں گزرتین بہاں تک کہ اساعيل كي نسل مين ايك اليها جوان پيدا جواجس كا نام تفاقصي ، يمن مين پيدا جوا، ماں نے نام رکھاقصنی قصنی لفظ اقصلی سے ہے اقصلی کے معنی ہیں دُوراس لئے نام رکھا کہ اینے وطن سے دُور پیدا ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو مال نے بتایا کہ بیٹا تیرے اجداد تو مکہ کے رہنے والے تھے، تیرا وطن تو وہ ہے۔ تیرے دادانے خانہ کعبہ بنایا وہ تیرا ہے، بیٹا اتنا بہادرتھا کہ ایک لشکر بنایا، یمن سے نکلا، بنی جُرہم سے لڑ کر کمے کو چھین لیا اورچھین کر وہاں حکومت قائم کی ، پیریبلاشخص ہےنسل ابراہیمی میں جس نے دارالندوہ دیا بعنی مشورے سے عرب والوں کو ایک دستور دیا۔اس کے بعد بہلا کام یہ کیا کہ نسل ابراہیمی میں جہاں جہاں کوئی چھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ مکہ میں جع کیا اور نام قریش بڑا جس نے اولا دحضرت ابراہیم واساعیل کو جو بکھری ہوئی تھی اس کواکیک جگہ جمع کیا پھر ان کی پوری اولا د قریش کہلائی جانے گئی۔اب سمجھے آپ كه قريش كيول كها جاتا ہے؟ جناب قصى مكه آ گئے سارى آل اساعيل كووہاں آباد کر دیا مگران کے ایک بھائی جوان سے چھوٹے تھے غزیٰ وہ یمن میں رہ گئے وہاں م ان کی نسل آ گے برحی عبد العزیٰ کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے اسد،



اسد کے بیٹے خویلد اور جب عیسائی فدہب آیا تو وہ سب سے عیسائی فدہب پہو

گے لیکن ان کے گھر کا دستوریہ تھا کہ ان کے خاندان کا بزرگ اجا تک انجیل پڑھتا،
وہ راہب بن کر قریر میں بیٹے جاتا، تو سب سے زیادہ تجارتی مرکز زر و جواہر کا یمن
تھا۔ ایک ایک آ دمی بڑا رئیس تھا بڑی دولت تھی اس خاندان کے پاس اور جب وہ
راہب بن کر بیٹھتا تو وہ اپنی ساری دولت آپ خاندان میں سے کسی نو جوان کے
نام کر جاتا۔ یہاں تک کہ اس خاندان کے سارے لوگ قریر میں بیٹھے راہب بن
آ خر میں جو شخص بچااس کا نام خویلد تھا جسے خاندان کے ہر بزرگ کی دولت مل گئ۔
اندازہ سیجئے کہ وہ انسان کتنا دولت مند ہوگا۔ خویلد کو اللہ نے ایک بٹی دی جس کا
نام خد بجہ تھا۔ (صلو ہ)

خویلد نے ہجرت کی اور مکد آگئے حالانکہ انجیل کے علوم لئے ہوئے تھے ابھی بیٹی کمس تھی کہ انقال ہو گیااور اپنی بیٹی کو اپنے بھائی اسد کے حوالے کر گئے اب حضرت خدیجہ نے اپنے بچاسے زبور اور توریت کا علم حاصل کیااور حضرت خدیجہ نے اس دولت کو اس طرح خرچ کیا کہ آپ عرب میں پہلی خاتون تھیں جن کے یاس دولت کو اس طرح خرچ کیا کہ آپ عرب میں پہلی خاتون تھیں جن کے پاس ستر ہزار اونٹ تھے جن کا قافلہ مال لے کر بھی شام کی طرف جا تا، بھی مصر کی طرف اور جب قطار اونٹوں کی چلتی تو عرب والے جبرانی ہے و کیھتے تھے کہ یہ قطار کے جو ملکہ العرب ختم ہوگ عرب والے پکارنے لگے کہ یہ وہ طاہرہ فی فی ہے جو ملکہ العرب ہے، جو ہاری ملکہ ہے، ملکہ کہ کر عرب والے اس فی فی کو پکارا کرتے تھے ،اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچتے جنتی خد یجہ نے شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بڑے بڑے امیروں نے، بڑے برے بڑے اوشاہ وں نے حلب کے باوشاہ نے، بڑے برے برے بردے بودے بادشاہوں نے حلب کے باوشاہ کین کین کین کین کے بادشاہ نے بیغام بھیجا کسی کے بیغام کو قبول نہیں کیا، کتنے غلام ، کتنی کنیزیں کے بیغام کو جو کیا کھی کو کیوں کو کیا کہ کہ کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ ک

قصر میں جب قندیلیں روثن ہوتیں تو عرب والے کہتے تھے کہ آ فتاب اور مہتاب روشن ہو گئے خدیجہ کے گھر میں حریر اور دیباج کے پردے چھوڑے جاتے تو لوگ د کھ کر حمران ہوتے کہ یہاں پر کیسا قصر ہے اور کیسا نور چھوٹا ہے، خدیج یے قصر میں۔ ایک دن کسی نے آ کریہ اطلاع دی کہ صحراسے جب تجارت کے قافلے جاتے ہیں تو آپ کے مال پر ڈاکے ڈالتے ہیں اورلوٹ کر واپس جلے جاتے ہیں۔ لی بی نے کہا کہ یہ واقع کب سے ہورہے ہیں ،غلام نے کہا واقعات تو بہت دن سے ہورہے ہیں ہم نے خوف سے آپ کواطلاع نہیں دی، بس بیسنا تھا کہ ایک بار بی بی نے کہا جاؤ سید العرب کو جمارا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے ہوتے ہوئے خدیجے کے مال پر کیے ڈاکے پڑ رہے ہیں؟ غلام نے جا کر حضرت ابوطالب کوسلام كيا اوركها كدمليكة العرب فديجة في آب كوسلام كهاب اوركهاب كرتا جدار عرب ہے کہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے مال پر ڈاکے کیسے پڑ رہے ہیں؟ خاموش ہو گئے سر کو جھکاما او رکہا کہ طاہرہ ہے یہ کہنا کہ اب تمہارے مال پر ڈاکے ٹبیں یڑیں گے۔ قرآن نہیں آیا، ابھی وحی نہیں آئی، ابھی نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا، گر یہ اطمینان دیکھیئے کہ ابو طالب کوعرب کے کافروں اور ڈاکوؤں پر کتنا اطمینان ہے کہ جو جا ہوں گا وہ كرسكتا موں \_ بيتے تاجدار عرب اور كہا جاؤ كتنے يقين كے ساتھ كم ضد بجیے ہے کہہ دینا کہ آج کے بعد تمہارے مال پر ڈاکٹنیس پڑے گا۔غلام واپس كيا اس نے يفين ولاديا حضرت ابوطالب نے كفار ومشركين مكه كوجمع كيا، ايك تقریری اورتقریریں ایک سوال کیا کہتم تجارت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ابھی عرب میں تجارت کا شعور پیدائیں ہوا تو سب نے متحد ہو کر کہا عبدالمطلب کے بیلے ہم تجارت کیے کریں، ہارے یاس مال و دولت نہیں ہے اگر تجارت کرنا حابوتو میں

CONTINUE - CONTINUE -بتاتا ہوں عمل کروطریقہ میں بتاتا ہوں کہ آپس میں تمہارے پاس جتنابھی مال ہو وہ جمع کرو اور جمع کرنے کے بعدوہ بہت ہو جائے گاتھوڑ اتھوڑ اکر کےمشتر کہ مال لے جاؤ ملیکة العرب خدیجہ کے پاس اور ان سے کہو کہ یہ پیسہ میہ مال جارا ہے اس کو این تجارت میں لگا لیجئے، منافع کی شرط کے ساتھ کہ جب منافع آئے تو مع منافع کے آپ واپس کرتی رہیں۔ عرب والوں کی سمجھ میں بیہ بات آ گئ تو آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ مشتر کہ نمینی کو لمیٹٹر (limited) کہتے ہیں، یعنی وہ سرمایہ جے مصے دار ملا کر قائم کریں۔عربی میں اس کو لایلاف کہتے ہیں تو ابو طالبً نے مکہ والوں کے لئے عرب والوں کے لئے ایک ممینی (Company) بناتی، بنانے والا ابوطالب معبود كهدر با ب كه بم نے بنائى ، ابوطالب كعل كوخدانے ا پناممل کہا، خدااس ممل کواپنا کہ رہاہے، لِایٹ الفِ قُریْت ہم نے قریش کے لئے مشتر کدسر مائے سے ایک ممینی بنائی تا کہ وہ گرمی اور جاڑے میں آ رام سے زندگی گزار سکیس، کھانے پینے کا سامان اینے گھر لا کر رکھ سکیس اور انہیں بھیک نہ مانگنی پڑے،سورہ موجود ہے، تیسویں پارے میں چھوٹا ساسورہ ہے، ابو طالب کا ذکر ہے اب سنیں آپ شاید آپ کا ذہن نہیں گیا کہ جب میں نے کل کہاتھا کہ زنیم کے معنی و مکھ کر آئے گا کی نے ویکھا اور کی نے نہیں ویکھا، صفدر صاحب کے بیچ نے معنی دیکھ لئے اوراس نے آ کر مجھے بتا دیا کہ یہ ہیں معنی زینم کے تو جس نے معنی نہیں دیکھے وہ دوبارہ دیکھیں ورنہ اس تقریر کا مزا آ دھاختم ہو جائے گا اگر آپ بھول گئے دیکھنا۔اس طرح کی چیزیں ذہنوں میں رکھا کریں کہ خدیجہ کے قافلے پر ڈاکے کون لوگ ڈالتے تھے ،تاریؑ کا ایک عجیب واقعہ ہے اور آپ پہچان لیں گے کہ صحرائی کثیر ہے کون لوگ تھے۔اگر مومنوں اور مسلمانوں کی تاریخ چل رہی ہے تو

ڈاکوؤں کی بھی تاریخ چل رہی ہے۔لوٹ ماراور ڈاکرزنی سب وراثت میں آ رہی ہے۔وہ ڈاکے کسی چیز پر پڑیں کل لوگوں کا مال لوٹا جاتا تھا آج ایمان لوٹا جاتا ہے، ذ بن لوٹا جاتا ہے، خبریں قبضے میں کرلی جاتی ہیں، تو لوث کا انداز جدید ہوتا جا رہا ہے، تو پیلٹیرے کون تھے جوآ غاز اسلام میں تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحرائی ڈاکو چو بال عربی میں اس کو کہتے ہیں سقیفداور دہاں یارک بنا ہوا ہے شاید اليي چويال مکه ميں بھي تھي، مدينه ميں بھي تھي،مال لوٹ کرصحرائي جنگلي، چويال جہاں پرلوٹ کا مال تقسیم ہوتا تھا اس مقام پر پچھ صحرائی ڈاکو مال آپیں میں بانٹ رہے تھے، ادھر سے ایک یہودی راہب گزرا وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ دیکھ رہاہوں کہ پیشانیوں بیتمہارے حکومت کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تمہیں تو عرب کی حکومتیں ملنے والی ہیں،ایک نبی گا نزول ہوگا، وراثت میں تہہیں حکومت ملے گی۔ بیاکام چھوڑ واب وہ کام کرو،واقعہ موجود ہے،اباگرآپ بیجاننا جاہیں تو پیجان لیں۔(صلوٰۃ)

اس دن سے خدیج کے مال پر ڈاکرنیس پڑا، یہ ابوطالب کا کمال دیکھا آپ نے کہا کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے یہ نہیں کہا کہ تم خارت کیوں نہیں کرتے یہ نہیں کہا کہ تم خارت کیوں نہیں کہا کہ تم خارت کیا کا فروں سے کہ تم خدیج کے مال پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم تجارت کیا کرو، تو اب پہ چلا کہ ابوطالب سیاست الہیکا وہ نمائندہ تھا کہ جو چور تھے ڈاکو تھے انہیں خدیج کے مال کا محافظ بنا دیا کہ مربایہ ہمارالگا ہوا ہے اب اس مال کی حفاظت کرنی ہے ،اس میں ہمارا مال لگا ہوا ہے، ایس کمپنی بنائی کہ خدیج کا مال محفوظ ہو گیا۔ مال اس لئے محفوظ ہوا کہ اس میں کسی کو حصہ دار بنا تھا اور اس حصہ دار کا نام تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان بھتے کو لے کر حضرت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان بھتے کو لے کر حضرت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان بھتے کو لے کر حضرت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان بھتے کو لے کر حضرت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان بھتے کو لے کر حضرت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان کھی جوان کھیں جوانے کہا کے کہ کا مال حضورت خدیج تھا اسلام اور وہ دن آیا کہ جب ابوطالب اپنے جوان کھی جوانے کہا کہ جب ابوطالب اپنے جوان کھی کو کے کر حضرت خدیج کا مال

کی خدمت میں گئے اور کہا کہ تمہارے تجارتی قافلے شام جاتے ہیں اور یہ میرا بھتیجا عبدالله كابيثا جوان ہوگيا ہے، ہم يہ جاتے ہيں كہ ہم اے تجارت كے گرسكھا كيں کیاتم ایسا کرسکتی ہو کہ اینے شام کے قافلے کا سردار ان کو بنا دو، کہا آپ سردار عرب میں، میں آپ کا کہانہیں ٹال عتی، میں عبداللہ کے بیٹے کو بی قافلہ دیتی ہوں، یہ مال لے جائیں محمد جو بچیس سال کے ہیں اور خدیجہ جو چوہیں سال کی ہیں ہیوہ دور ہے کہ بچیس سال کے بیہ ہیں اور چوہیں سال کی خدیجہ ہیں اور ایسے میں قافلہ کے کرمحمر خدیجہ کا شام چلے اپنے غلام خاص کو بلایا اور کہا دیکھوکوئی ہے اد بی ان کی شان میں نہ ہو۔ یہ سرتاج فبیلہ کا بیٹاہے خاص خیال رکھنا، ساتھ ساتھ جاؤ کیکن ادب سے جانا۔جب شام کا قافلہ واپس آیا تو آپ بام پر کھڑی تھیں، ایک بارنظر جو گئی تو کنیروں کو آ داز دی کہ میر کے پاس آ ؤ کہ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ میری نگاہوں کا دھوکہ تونہیں ، کنیریں آئیں کہ دیکھو پیچمگر آرہے ہیں بیان کا ناقبہ آرہا ہے، بیمیسرہ ہے، بیشام سے واپسی ہے، بیدود پہر کا وقت ہے، وهوب تیز ہے، کیکن غور سے دیکھو کہ بیہ بادل کا ٹکڑا محمدؓ کے ساتھ ساتھ سابیہ کئے ہوئے چل ر ہاہے یہ میری نگاہوں کا دھوکا ہے یاتم سب کونظر آر ہا ہے۔ کنیزوں نے کہا ہاں بی بی بیہ بادل سامیہ کئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ختمی مرتبت کے سر پر جارہا ہے۔اب آب نے دیکھا کہ یہ چڑھتا ہوا دن تھا جب خدیجہ نے محد کی حقیقت کو پیچانا۔ قدرت نے آواز دی والصُّعلى واليُّل إذا سَجى اس كے بعد كها بم نے تم كوسر برست دیا اَلَمْ یَجدُنْ یَتِیمًا فَاوی اوراب دوسری آیت وَوَجَدَاتُ عَانِلًا ۔ فاغنی تم غریب تھے ہم نے تم کو دولت دی، دولت دیۓ والی خدیجہ معبود نے کہا جم نے دی ،وہاں ابوطالب عمل کو ابنا کہا ، یہاں خدیج کے عمل کو اپناعمل کہا،

CERTIFICATION OF THE CERTIFIED OF THE CE ایک ہی سورے میں چڑھتے ہوئے دن کی شم کھا کر کہا کہ بیرخدیجہ بیں ہدا بوطالبً میں \_( صلوة) قافلة آسيا سامان اترف لكاكنيرف آكركهاكه لي لي آب كوبلا ر بی میں، ملیکة العرب بلار بی میں، یردے گرنے لگے خاص حجرہ خدیجہ کے یاس ينج قصرے ہوتے ہوئے بردہ حربر كاگرا ديا گيا ادھر حضور بيٹھے أدھرے آواز آئى گفتگو شروع ہوئی بیشانی پر نسینے کے قطرے آ گئے ملیکة العرب بہلی بار بات کر ربی تھیں،عبداللہ کے بیٹے سے ابوطالب کے بھیج سے آواز آئی سلام کیا جواب سلام دیا کہا بتائے کہ آب جو ہمارے مال میں حصد دار بے ہیں بہ قافلہ جو آپ لے گئے ہیں جو منافع آپ کو دول گی یقین جانیئے منافع سے دس گناہ زیادہ دول گی، میں بہت خوش ہوں ،اب تک کوئی ایبا کام کرنے والا میری تجارت میں نہیں تھا، میں آپ کے سامنے جو پیدر کھتی ہوں آپ یہ بتائے کہ آپ اس کا کیا کریں گے۔اب یہ گفتگو تاریخ کی گفتگو ہے اور بڑی عجیب گفتگو ہے،اس ہے آپ نتیجہ نکال کتے ہیں، اس کا کیا کریں گے کہا کہ چیا نے کہا تھا کہتم تجارت کروجو یہے تہمیں خدیجہ دیں گی اس ہے کچھ ناقے خرید لینا اور تم تجارت شروع کر دیٹا ان ناقوں کے ذریعے سے اور جو میے بھیں گے اس سے عرب کے کسی قریش کے غاندان میں تمہاری شادی کر دیں گے، تمہارا گھر بسا دیں گے، بیمیرے چھانے کہا تھا۔کہا اچھا آپ عقد کرنا جاہتے ہیں، اگر میں آپ کونفیس وشریف ترین خالون کا نام بتاؤں تو آپ عقد کریں گے کہا اس کے ذمہ دار میرے چچا ہیں ہاں میں انہیں بتا دوں گا وہ کون ہے وہ عورت جو عرب کی عظیم ترین عورت ہے؟ جو عزت مآ ب ہے، جو شرافت مآب ہے، کہا یہ کنیز ہے بیرسنا ایک بار خاموش ہوئے اُٹھے، کہا ہم اپے چاہے کہیں گے۔آتے آتے چھاکے پاس بہنچتے پہنچتے شام ڈھلنے لگی، پہنچے کہا

چ آج عجیب واقعہ ہوا،ملیکة العرب نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، اپنے خاص حجرے میں بلالیا، یردہ ڈال دیا گیا، پھر پردے کے پیچھے سے خدیج نے مجھ سے گفتگو کی اور شادی کی خواہش بھی کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسنا تھا کہ ابوطالبً كفرے ہو گئے كەملىكة العرب اور پيغام دے ،ميرے بينتيج دريكيا ہے؟ بيٹے مجھے بپرشته منظور ہے، ایک باراین بہن صفیہ کو آواز دی کہتم خدیجے ہات کر کے آؤ، ادھر سواری چلی صفیۃ کی، خدیجہ کے قصر کی جانب اور ادھر کنیروں نے کہا کہ عبدالمطلبٌ سردار عرب کی بیٹی آ رہی ہے ،خدیجہؓ استقبال کے لئے بردھیں پیر اُلجھاتھا کہ ایک جملہ کہا کہ محمد کے وشن کو خدا بھی سرسبز وشاداب نہ کرے، تاریخ نے جملہ لکھا، ابھی قر آن نہیں آیا ابھی قر آن میں نہیں آیا، خدیجۂ کا جملہ خدا کو اتنا لِندا يا كه خدان است سوره كوثر بنا ديا -إنَّ أَعْطَيْنَكَ الْحُوثُونَ وَ فَصَلَّ لِوَبُّكَ وَانْحَوْ إِنَّ شَانِئكَ هُو الْلَائِتُونَ تَهارا وَثَن ابتر بِ بَهِي مرمزو شاداً بنہیں ہوسکتا، پیہ خدیجۂ کی دی ہوئی دعاتھی۔ آج بھی محمدٌ کا کوئی رشمن سرسبز و شاداب نہیں ہے اورنہ قیامت تک ہوسکتاہے ۔ سورہ کوڑ کا آغاز خدیجہ سے ہوگیا اور اس کے بعد تاریخ بیلھتی ہے جب رشتہ طے ہو گیااور بن ہاشم تلواروں کے سائے میں مجر کو لے کر چلے تو پوسٹ کا عمامہ سر پرتھا ابراہیم کا پیرا بن جسم پرتھا، سلیمان کی انگوشی اُنگلی میں بھی موتل کا عصا ہاتھ میں تھا، دولہا بنا کر بن ہاشم قصر خدیجٌ پر پہنچے۔ ادھرے خدیجۂ کے پچا اسد نے عقد پڑھا، اُدھرے وہ خطبہ دے ر ہے تھے، اِدھرمحر کی طرف ہے اُٹھ کر ابوطالبؓ نے خطبہ دیا، پہلا خطبہ تاریخ کا جو ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سي شروع موااجهي قرآن نبيس آيا معبود كوعقد كاخطبه اتنا پيند آیا کہ قرآن کو اُلْحَمْدُ لِللهِ سے شروع کیا۔ ابوطالب کی زبان سے نکلے ہوئے جو

## 

وہ قصی جس نے مکہ کو مضبوط بنایا، اس کا بیٹا عبد مناف، اس کا بیٹا ہائیم، ہائیم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبد الند "ان کا بیٹا محد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبد الند "ان کے بیٹے خویلد اور خویلد کی بیٹی ان کے بیٹے خویلد اور خویلد کی بیٹی خدیج آیک شاخ سے دو دریا چلے اس طرح دو دریا و اس کو طلایا کرتے ہیں، مسر ہے فدیج آیک شاخ سے دو دریا چلے اس طرح دو دریا و اس کو طلایا کرتے ہیں، مسر ہے المد سے سرج میں قبیلہ بنی جرہم کی بیٹی اور اساعیل کو طلاتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں طلاتے ہیں اور اس طرح اب جو سورہ کوڑ کی تفسیر ہوئی تو گو دیس جو آیا وہ قاسم تھا، کید وفات یا گیا آیک گھر حجر ہے گئ، سامنے ابو طالب کا حجرہ، ادھر محمد اور خدیج کا ججرہ ، محمن آیک ہے جس سال قاسم پیدا ہوئے اس سال ابو طالب کا سب سے چھوٹا ججرہ ، محمن آیک ہے جس سال قاسم پیدا ہوئے اس سال ابو طالب کا سب سے حجھوٹا بیٹا علی پیدا ہوا، تمیں عام الفیل سے بردی کا رآ مد چیز یں ہیں، اسے محفوظ کر کیس اور محمن ظرا کر جا رہا ہوں، اس لئے کہ آپ مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں رہتے ہیں، اس لئے میں خود محنت کر رہا ہوں کہ آپ تک اور بچوں تک بید باتیں پہنچ جا میں،

حجرے الگ الگ إدهرمحمر كا يبلا بينا پيدا ہوا، جس كا نام قاسم ہے ابوطالب كا آخرى بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام علی ہے، ایک سال ایک مہینہ اگر جیتا تو علی کے برابر ہوتا اور اگر علیٰ کے برابر نہ ہوتا تو یہ منصب جوعلیٰ کو ملا ہے وہ قاسم کو ملتا، کیکن قدرت کا انظام یہ ہے کہ قاسم نہ جیئے خدیج کی گودسر سبز وشاداب نہ رہی ہم نے قاسم کو واپس لے لیا۔ اب آب سجھتے ہوئے کہ کسی مال کی گود سونی ہو جائے اگر بجین میں بیہ چھوٹ جائے گود خالی ہو جائے تو متاکا تقاضا یہ ہے کہ یہلا بجہ جونظر آئے وہ اس کو گود میں اُٹھا لیتی ہے۔ وہ دودھ پیتا بچیہ سامنے تو ہے، فاطمہ بنت اسڈ کا بیٹا ہے تو بار بار کہتی کہ اے محمد اے میرے والی کیا اچھا ہوکہ ابو طالبؓ کے کئی بیٹے ہیں ہم علی کو کیوں نہ گود لے لیں۔ یہ خدیجہ کا تقاضا تھا، محمد نے فاطمہ بنت اسد کی گود ہے علی کو اُٹھا کر خدیجہ کی گود میں دے دیا۔ خدیجہ نے علی کو بالا پروان چڑھ رہے تھے یہاں تک کہ جب علی میں رہے تھے تو ایک اور بیٹا خدیجہ کو ملا چند سالوں کے بعدلیکن اس کا بھی انقال ہو گیا تیسرا بیٹا دیا ،اس کا بھی انقال ہو گیا،تین مے وفات یا گئے، یہ یندرہ سال جوگز رے ہیں ان میں تین بیٹے ہوئے اور سب ہے آخر میں بٹی ہوئی، یعنی تین بینے اورایک بٹی، تاریخ نے دیکھا کہ فاصلہ اچھا ہے، شادی سے بیٹی تک پندرہ سال کا فاصلہ ہے، ای ترکیب سے قاسم کی جگہ ایک بیٹی، طاہر کی جگدایک بٹی طیب کی جگدایک بٹی بجائے تین بیٹوں کے تین بیٹیاں بنا دو، اب کہاں ہے لائیں بیٹیاں تو بیٹیاں کیا مشکل۔عرب کا دستور تھا کہ گھروں میں جو کنیزیں بلا کرتیں تھیں وہ بیٹیاں کہلایا کرتی تھیں یا کنیزیں جو بل رہی تھیں بعد میں دنیا نے انہیں بیٹیاں بنا دیا۔ ایک اکلوتی بیٹی کی جگہ تین اور بیٹیاں بنا دیں۔ یہ عجيب بات ہے عرب والول كى، جب الل بيت كوكوئى نمبر ديا تو چوتھا، فاطمة كانمبر

چوتھا، یعنی پہلانمبر بھی ملا ہی نہیں جاہے فاطمة ہوں یاعلی چوتھے نمبر بر، تو یہاں بر تین بیٹمال بنا دومگر به فیصله قدرت کا که علیّ اس گود میں پلیس خدیجہً کی گود میں پلیس ، بستر برسلا كريروان جرهائي اورخد بجة جاتے جاتے وصيت كريں كدكيا اجھا ہوتا کہ بدرشتہ ہو جاتا، سنومحر میں تو اس دنیا ہے جا رہی ہوں، میں سیجھتی ہوں کہ ابوطالب كابيمًا ميري بيني كوزياده آرام يبنيا سكتا ہے، يه وصيت تقى، وصيت يرعمل کیے نہ ہوتا ، ہجرت کا دوسرا سال تھاعلی اکیس سال کے تھے، فاطمہ نو سال کی تھیں ، اب رسول الله فكريس تھ كوشش ميں تھے كہ جلدى سے شادى كر ديس، كيكن على ك ماس گھر نہیں کیا کر س علیٰ کیسے کہتے ۔محمد خاموش، جب تک بیٹے والا نہ کیے فرزند نہ کے داماد نہ کے خود سے کیے کہدویں کہ میری بیٹی سے شادی کرلوعلی ادھر خاموث میں عرب والوں نے ویکھا کہ نی کی ایک بٹی ہے لوگ پیغام لے لے کر آنے لگے، پیغام دینے لگے کہ بیٹزانہ حاضرہے، بیٹی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیں ، ایک آيا، دوسرا آيا ،تيسرا آيا اور جب تيسرا آياتو دولت ساتھ لايا تو اب ڈانٹا كه اب مدینہ کے کسی سردار، رئیس کی زبان برمیری بٹی کانام نہ آئے۔ ایک بارمصلے بر گئے، کہا معبود فاطمۂ کی شادی کرنا جا بتا ہوں، لیکن خاموش ہوں، تیری مرضی کا ا تظار کر رہا ہوں ۔معبود نے ویکھا کہ آج نبی بیٹی کی شادی کی بات کررہا ہے، وہ خود بھی اس انظار میں تھا کہ میرا حبیب مجھ سے کے تو اللہ نے اس شب میں این قدرت کی ساری مستیوں کو جمع کیا،ستاروں کو بھی بلایا، جا ند کو بھی بلایا،مہتاب کو بھی بلابا، ملائكه كوجهي بلايا، بادلون كوجهي بلايا، فضاؤن كوجهي بلايا، در بارسجا كرآ واز دي كهتم سب کومعلوم ہے کہ میرے قلعهٔ معلیٰ میں ایک فرزندار جمند ظاہر ہوا تھا ،وہ تہمیں یا و ہے کہا ہاں یاد ہے، آپ کے قلعہ معلی میں ایک فرزند چوہیں سال پہلے ظاہر ہوا تھا،

4 (TU) \$ + 4 (TU) \$> تو سنو نداس کا کوئی سر پرست ،نداس کا باپ ہے ،وہ یتیم ہے ہم اس کی سر پرتی كرنا چاہتے ہيں، ہم اس كاعقد كرنا چاہتے ہيں، ہم اس كى شادى كرنا چاہتے ہيں، کون ہے جو پیغام لے کر جائے۔مدینہ والوں کو ادر ہمارے حبیب کو بتا دے کہ تمہاری بیٹی کاعلیٰ سے عقد ہو گا۔ستارے ، جاند ،فضائیں ،مہتاب ،ملائکہ ، جبریل امین نے آواز دی ، زک کرآ فاب نے کہا جھے اذن دیں کہ میں جاؤں پیغام لے كراور قلعه معلى ميں پيدا ہونے والے كويد پيغام پنجاؤں كدان سے نى كى بينى كى شادی ہوگی۔ آواز دی قدرت نے کہ پیچھے ہٹ جا آفتاب، جلنے والوں کا کامنہیں اس خوشی کی بزم میں، اور آ واز دی چاند کی طرف دیکھا خدانے کہا تو جائے گا پیغام کے کر کہا جاتا تو معبود مگر ڈرتا ہوں جب تیرے محبوب کی گلی میں جاتا ہوں تیرا محبوب انكل أماتا بيتو ميس كث جاتا بول ، من نهيس جاتا، محصر مدين كى كليول میں جاتے ہوئے ڈرلگناہے ، میں نہیں جاؤں گا۔ایک بار جریل بول بڑے کہ معبود مجھے اذن دے میں میہ پیغام لے کر جاؤں اور مدینہ والوں کو بتا دوں کہ فاطمہً کی شادی کس سے ہوگی؟ قدرت نے جھڑک دیا کہ جریل ہر بات میں آ گے آ گے نہیں بولا کرتے ،کیسی باتیں کرتے ہوا گر تہمیں بھیج دیا تو بورا عرب یہ کے گا کہ نی بات کیا ہوئی ،جو ملک روز وحی لے کر آتا تھا وہی آگیا،تہہیں آج نہیں بھیجوں گا۔ خمرے جب شادی ہوگی، بیج ہو نگے تو مجھی جھولا جھلانے جانا مجھی جوڑے لے کر جانا، آج نہیں جانے دوں گا۔ خاموثی چھا گئی سب انتظار میں کہ کس کو بھیجے گا، ایک بارزُ مرة ستارے برنظریری کہا تو جائے گاستارہ خوشی سے سرخ ہو گیا،اور آج تک سرخ ہے کہا تو جاستارہ چلامعبود کااذن یا کر چلاادھرسورہ نجم میں قرآن نے آوازوی والنَّجْم إذا هولي مجهضم بستارے كاترنے كى (صلوة)

ستارہ چلا نبی کی بیٹی عصمت سرا کے صحن میں آئی اس کی نظر گئی ستارے پر کہ ستارے نے سرحدِ فلک کوچھوڑا، نبی کی بیٹی نے آواز دی اللہ اکبر،ستارہ کشش زمین میں داخل ہوا اور علی کے گھر کا زُخ کر رہا تھا ، نبی کی بیٹی چونتیس بار اللہ اکبر کہہ چکی تھی، بے اختیار اس نے تینتیس مرتبہ کہا ،الحمد للد الحمد للد، ابھی طواف کر رہاتھاعلیّ کے گھر کا ستارہ اورطواف کر کے واپس جار ہا تھا کہ نبی کی بیٹی کہہرہی تھی سجان اللہ، سحان اللهدرسول الله کے گھر کی ایک شادی میتی جو مدینے میں ہوئی، کہتے ہیں ایک شادی کربلا میں بھی ہوئی تھی، بوے بوے علاء لکھتے ہیں کہ حضرتِ قاسم کی شادى موئى تقى معلامه ابراجيم بن بحراني، كشف اليقين في اسرار المعصومين مين فر ماتے ہیں حضرت سرکارشنرادہ قاسمؑ کی عصمت وطہارت میں کسی کو کلامنہیں ہے۔ شنراده ابن حسن عليه السلام كي تخليق ياك امرى باورآب درجير عصمت كُليه ير فائز ہیں۔آیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ سرکار کے ظہور نورانیہ قدسیہ برگفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن جناب اُم فروہ نے اپن تنہائیوں، اُداسیوں کا تذکرہ امام حسن سے کیا ''امام حسنَّ نے فرمایا کیا آپ جاہتی ہیں کہ اللہ آج ہی آپ کو بیٹا عطا فرمادے'' مولًا نے این تھیلی کا پسینداور پیثانی کا پسینہ جناب أمّ فروہ کے چمرہ اقدس پر بھیرا اور ایسا کلام کیا جے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جناب اُمّ فروہ فرماتی ہیں میں نے سرخ، سبز، سفید انوار کوایئے گرد طواف کرتے دیکھا اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی ہر طرف شدید نورتھا جس سے میری آئکھیں خیرہ ہوگئیں۔ چندمہینوں کے بعد امام حسن عليه السلام نے ايك دن فرمايا أمّ فروه حجرے ميں جاؤ۔ بي بي واخل حجره ہوئی۔ اُسی لمحہ ایک بچہ بحدے میں سرر کھے ہوئے محوحمہ و ثنا تھا۔ جناب اُمّ کلثوم سلام الله علیها اس بیج کو اُٹھا کر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئیں۔ بعد ازاں



انوار القلوب میں علامہ جلال الدین نیٹا بوری نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کا سن مبارک ابھی پانچ سال کا تھا کہ حضرت مدینہ کے باہر باغ میں گئے۔اتنے میں ایک منافق جس کا نام ابن الکوا تھا وہ بھی آگیا اور کہنے لگا کہ آپ آل محمیلہم السلام کا دعویٰ ہے کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں۔ تمام علوم قرآن صرف آپ ہی جانے ہیں۔ شہرادہ قاسم نے فرمایا، تیراسوال کیا ہے اور تو کیا کہنا چاہتا ہے یہ میں بتا دوں یا تو خودسوال کرے گا۔ ابن الکوانے کہا اگر ایسا ہے تو قرآن کی آیت کی تفسیر چاہتا ہوں اس نے سورہ تو ہی آ یت کی تفسیر چاہتا

قُلِ اعْمِلُو فَسَيرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمومنون

" کیتم عمل کروتمہارے اعمال کو اللہ اُس کا رسول اور موس دیکے رہے ہیں "
حضرت نے فرمایا کیا سمجھنا جاہتا ہے۔ ابن الکوانے عرض کی مومنوں سے مراد
کیا ہے۔ شغرادے نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے۔ ابن الکوانے کہا میں تو سارے
مسلمان مراد لیتا ہوں۔ فرمایا اگر سارے مسلمان مراد ہیں تو بتا تیرے گھر میں تیری
ہوی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ابن الکوانے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔

فرمایا میں بتاتا ہوں تیری بیوی اس دفت کیا کررہی ہے اور اس کے پاس کون ہے؟ ابن الکوانے عرض کیا۔ آپ فرمائیں مومنوں سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں آئمہ آل جمعیہم السلام مراد ہیں۔ میرے داداعلی امیر المومنین، میرے والد بزرگوار امام حسن مجتبی علیہ السلام اور میرے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ابن الکوانے کہا گویا اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہاں یہ آئمہ ہوتے ہیں۔ شہرادہ نے فرمایا بے شک موجود ہیں اور مخلوقات کے وہاں یہ آئمہ ہوتے ہیں۔ شہرادہ نے فرمایا بے شک موجود ہیں اور مخلوقات کے

انمال پر گران و گواہ ہیں۔ ابن الکوانے کہا آپ تو کم سن بچے ہیں۔ بچوں والی بات کررہے ہیں۔ ایک جسم آن واحد میں دوسری جگہ نہیں ہوسکاعقل کے خلاف ہے۔ ابن الکوا کا اعتراض من کرشنرادہ قاسم جلال میں آگے اور ارشاد فر مایا اے ابن الکوا۔ انسطر السی یمید ننگ وائیں طرف دیھو۔ ابن الکوا کہتا ہے میں نے وائیں و کیھا تو حد نگاہ تک جھے شنرادہ قاسم ہی نظر آتے رہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فر مایا۔ انسطر السی یمیسندے وائیں جانب دیھو۔ ابن الکوا کہتا ہے میں نے دیکھا ہر دیکھا تو حد نگاہ تک ایجے شنرادہ قاسم ہی نظر آتے رہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فر مایا۔ انسطر السی یمسادیک اپنے بائیں جانب دیھو۔ ابن الکوا کہتا ہے میں نے دیکھا ہر طرف سرکار قاسم موجود تھے۔ ابن الکوا مبہوت ہوا، چکرایا اور گر پڑا۔ پوچھا فرزندِ رسولؓ یہ کیا ہے۔ آپ نے فر مایا جب تو بھے نہیں جان سکتا تو میرے دادا علی، نانا رسولؓ خدا اور میرے بابا جان امام حسن کو کیے جان سکتا ہے۔ اس واقعے سے شنرادہ تاسم کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہے۔ تا ہوں کہی شانیاں ہیں آپ کے معصوم ہونے کی۔ بیسب سے بودی دلیل ہے۔

انوارالقلوب میں لکھاہے کہ حضرتِ قاسم کا سن ابھی بہت چھوٹا تھا۔ مدینے سے باہر اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں پچھ مونین وہاں سے گزرے۔ حضرت قاسم کی زیارت کیلئے وہاں رُک گئے۔ حضرت سے معارف اللی کی تعلیم لیتے رہے جب کافی در ہوگئی تو انہوں نے اجازت طلب کی تا کہ جا کر طعام وغیرہ کا انتظام کریں۔ شنمرادہ قاسم نے ارشاد فرمایا آپ بھو کے بھی ہیں، بیاہے بھی، ماری بیدروایت نہیں کوئی بھوکا بیاسا ہمارے گھرسے چلا جائے۔ انہوں نے عرض کیا شنمرادے ایسا تو اُس وقت ہوسکتا ہے جب آپ گھر میں موجود ہوں یہاں باغ میں آپ کے باس ایسے وسائل نہیں ہیں۔

شنرادے نے مسکرا کر کہامیرا نام قائم ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، شنرادے نے

فر مایا وائرے میں بیٹے جاؤ مظہر العجائب کےمظہر العجائب پوتے نے اشارہ فر مایا تو ہرآ دی کے سامنے ایک طشت میں لذیذ کھانا بھی موجود تھا اور آ بیشیریں بھی۔ پھر ارشاد فرمایا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالومیں نے ہرایک کی جیب میں دس ہزار وینار بھی رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے جب ویکھا تو الیا ہی تھا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ حلآلِ مشکلات بھی آپ ہیں۔مقسم ارزاق بھی آپ ہیں۔بس ان میں تمام اوصاف المت موجود ہوتے ہیں بدالگ بات ہے کہ آپ کوعبدہ المامت سے سرفراز نہ کیا گیا گران ذوات مقدسہ کے اختیارات اورعصمت کُلّیہ بالکل امامت کی مثل ہیں۔ علامه شيخ جعفر شوستري ايني كتاب مجالس الوعظ والعزامين حضرت قاسم كي شادي اورشہادت کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب جنابِ قاسم نے میدان کو جانا چاہا تو امام نے اجازت نہیں دی اور بھائیوں کو إذن جہادل چکا تھا قاسم این كمزورى تسمت بررونے لگے۔ سرزانو ميں ركھ ليا اجا تك ياد آيا كه بابانے ايك تعویذ دیا تھا جومیرے بازو پر بندھا ہوا ہے۔تعویذ کھولالکھا تھا کہ اے بیٹا قاسم \_ جب حسین گر بلا میں مصیبتوں میں گھر جا کئیں تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ امام کو تعویذ دیا گیا۔امام نے قاسمؑ ہے کہا کہ اگرتمہارے باپ نے تم کو وصیت کی ہے تو مجھے بھی کچھ وصیت کی تھی میں بھی اُسے پوری کروں گا۔ قاسم کا ہاتھ امام نے پکڑا اور داخلِ خانہ ہوئے اور جوانانِ بنی ہاشم کو بلایا پھرانی بہن زینبؓ سے کہا کہ بھائی حسنٌ کے لباسِ فاخرہ کا صندوق أٹھا لاؤ۔صندوق لایا گیا۔ امام نے قبائے امام حسنٌ قاسمٌ كو بهبنائي اورسر برعمامه باندها اورا بني بثي سے عقد پرُها۔اور بيامام حسنٌ کی وصیت کے مطابق عقد کیا گیا تھا۔ بیشادی۔ شادی کے طور پرنہیں ہوئی نہ تجلئہ عروی ہے نہ مہندی وغیرہ۔ بلکہ خون قاسم سے ہاتھوں میں مہندی گی ہے۔خون

CECTIVE AND CECTIVES بالوں میں لگا ہے۔ کانوں سے دلھن کےخون بہدر ہا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے بحرتم کی سات تاریخ کو حضرت قاسم کی یادگار خم انگریزی مہندی کے جلوس کے طور پر قائم ہے۔ ایران کے بعض شہروں میں عروی ک قاسم کی شبیہ بناتے ہیں یہاں تو مستورات کو اسپر کیا گیا پھران کو لاشوں کی طرف سے لے حابا گیا۔ دلھن کوسواری میں لایا گیا۔ پیدل نہیں لایا گیا البت سواریاں بھی ایس کہ شُتران بے کجادہ پرسوار کیا گیا۔لاشِ قاسم کوتو درمیان لاشہائے شہدا رکھ دیا گیا اور نالہ وشیون گریتہ و زاری بیا تھا۔ جیسے قاسم کو گھوڑے سے نیزہ و تير ماركر گرايا كميا إى طرح عروس كوبھي ضربت ماركرز مين بركرايا كميا اور جيسے قاسم نے گرتے وقت چھا کو مدد کے لیے بکارا تھا ای طرح سے جب دلھن کے زیورات کو خصے میں لوٹا گیا تو اُس نے مدد کے لیے چچی کو بکارا۔ گویا بیہ واقع بروی قاسم زبردست مصیبت ہے قاسم ابھی چودہ برس کے تھے اور امام نے معصوم بچہ جان کر اجازت نہیں دی اوراُن پر جہاد واجب نہ تھا۔لیکن دوسرے شہدا ایسے نہ تھے جہاد اُن پر واجب تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض اصحاب کو امام نے اجازت نہیں دی تھی اور قاسمٌ بے مثال ہیں کہ جن کو دیکھ کر امام نے تھم جہاد نہیں دیا اور امام رونے لگے اور اتنا گرید کیا کہ امام روتے روتے بیہوش ہوگئے۔ ایک تو قاسمٌ میتیم تھے دوسرے عروی کاسم ہو چکی تھی لیکن پہ عجیب مصیبت کے دفت واقع ہو کی۔حمید بن مسلم یزید کی فوج کا مورخ کہنا ہے کہ روز عاشورہ میں یزیدی فوج میں تھا۔ ا ما مک قاسم کو دیکھا کہ بجائے زرہ بکتر کے صرف ایک لباس جنگ قاسم پہنے ہوئے ہیں جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ چکا ہے اور خاص لباس قاسم کو پہنایا گیا ہے۔ اور قاسمٌ کا لباس مثل کفن پہنا دیا گیا ہے لیکن چہرہ قاسم چودھویں کے جاند کی طرح سے

چمک رہا ہے تحت الحنک اس لیے سجا دیا گیا کہ سورج کی دھوب سے تفاظت ہو سکے اور دشمن بھی بیاندازہ لگاسکیں کہ بیطفل نوخیز ہے اور دشمن اچا تک قاسم پر نہ ٹوٹ یڑے۔ قاسم عمر بن سعد ملعون کے سامنے آئے اور فرمایا کہ ۔ اوملعون خدا ہے خوف نہیں کرتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ زبردست ظلم کر رہا ہے۔ عمر بن سعد ملعون نے کہا کہتم تکبر نہ کرواور بزید کی بیعت کرلو۔ جنابِ قاسمؓ نے فرمایا اوملعون تھے خدا ذلیل و غارت کرے۔ تو اسلام کا دعویٰ کررہا ہے اور آل رسول کو پیاسا ماررہا بندد مک ہے کہ آل رسول موت سے جمکنار ہوں۔ قاسم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دیکھا کوئی قاسم کے مقابلے کو شکر سے باہر نہیں آتا ہے۔ جب قاسم نے بیہ ویکھا تو ضے کی طرف مطلے تو دلھن کی آواز سی کے دلھن رور ہی ہے۔ قاسمٌ داخلِ خیمہ ہوئے تو احراماً ولصن کھڑی ہوگی اور کہا کہ خدائے یاک کا بے شارشکر ہے کہ اُس نے تہاری شکل مجھے دکھا دی۔ قاسم ایک لیجے کو بیٹھے تھے کہ دشمن کی فوج سے مبارز طلبی کی صدا آئی۔ قاسم نے کہا کہ اب میں کسی طرح بھی نہیں بیٹے سکتا ہوں کہ دشمن للکارر ہا ہے۔ قاسم محورے پرسوار ہوئے رجز پڑھا اور ملوار نکالی۔ قاسم نے رجز بڑھا۔ جو کوئی محصنہیں پہچانا ہےوہ پہچان لے کہ میں قاسم بن الحن شیروں کا شیر ہوں۔ بیسنتے بی فوج بزید نے حملہ کردیا۔ جناب قاسم نے ساٹھ افراد کوجہنم رسید کر دیا اور واپس خیے کو لیث آئے چیا سے کہا کہ العطش العطش یانی کہاں تھا امام نے صبر کی ہدایت کی اور ایک انگوشی مندمیں رکھنے کو دے دی۔ قاسم کو ایسامحسوں ہوا کہ انگوشی میں یانی کا چشمہ موجود تھا سعد بنعمراز دی نے کہا کہ میں اِس طفل نوخیز برحملہ کروں گا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ اگر بہ شنرادہ مجھے قبل کرے تو میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ بس ظالموں نے ایسی ضربت سرقائم برلگائی کہ گھوڑے پر نہ سنجل سکے۔ زمین برگر پڑے ظالموں نے آپ کا سرکا ثنا جاہا۔ قاسم نے بچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام مدد کو آئے اور بہت تیزی سے
مرکا ثنا جاہا۔ قاسم نے بچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام مدد کو آئے اور بہت تیزی سے
آکر مدد کی اور صفول کو بھاڑ ڈالا اور قاتل ملعون پر حملہ کیا اُس نے دونوں ہاتھ
بڑھائے جوشمشیر سے کاٹ دیئے۔ ہم نے کہا ہے کہ جناب قاسم کر بلا کے شہیدوں
میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے پکارا تھا کہ پچا بچھے اس ظالم سے نجات ولا کی
کہ یہ ملعون میرا سرکا ثنا جا ہتا ہے اور دیگر شہیدوں نے صرف ایک بارہی امام کو مدد
کہ یہ ملعون میرا سرکا ثنا جا ہتا ہے اور دیگر شہیدوں نے صرف ایک بارہی امام کو مدد
کے لیے پکارا ہے۔ لیکن قاسم نے کئی بار اپنے پچا کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ جب
یچا مدد کو آئے تو فوجوں میں بھگدڑ بچ گئی اور قاسم کا جسم مبارک گھوڑ وں کی ٹاپوں
سے بائمال ہوگیا۔

حمید بن مسلم کہنا ہے کہ فوجوں کی بھاگ دوڑ میں گرد وغبار بہت اُڑاجب گردختم ہوئی تو میں نے ویکھا کہ امام حسین قاسم کے سربانے کھڑے ہے اور نوحہ کر رہے تھے۔ فرماتے تھے اے بیٹا تم نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ میں مدد کے لیے آیالیکن کوئی مد دہیں کر سکا۔ قاسم کو استے بہت سے زخم لگ چکے تھے کہ چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ مصبح ہے کہ امام حسین کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑائے گئے لیکن فرق سے ہے کہ۔ بعد شہادت و امام کی لاش پائمال سُم اسپاں کی گئے۔ لیکن قاسم کو تو زندگی میں بی پائمال کردیا گیا۔ حمید بن مسلم ملعون کا کہنا ہے کہ قاسم کی لاش حسین نے اُٹھائی تو میں پائمال کردیا گیا۔ حمید بن مسلم ملعون کا کہنا ہے کہ قاسم کی لاش حسین نے اُٹھائی تو میں اپنمال کردیا گیا۔ حمید مدھالاش کو نے جاتے تھے۔ حالانکہ امام نے قاسم کے سینے کو ایٹ سینے سے لگا رکھا تھا اور امام لاش اُٹھا تے وقت بھکے جاتے تھے۔ صدمہ تھا لاش کو ایش سین رکھ دیا۔ اس ہمعلوم ہوا کہ امام نے تمام شہداء کی لاشیں ایک مقام پر جمع کی تھیں۔ اس امام نے وشین ایک مقام پر جمع کی تھیں۔ اس امام نے وشین کی کہ اِن الله مع الصابدین۔ حرب



## آ گھویں مجلس

## قرآن كاطنز ومزاح

## بِسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام محد وآ ل محد کے لئے

آج آپ کے شہر جدّ ہ میں بیآ ٹھویں تقریر ہے۔سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔'' قرآن کی قتمیں ہول یا حروف مقطعات''ان کے پیچھے ایک واستان ے۔ تاریخ اسلام کے بہت ہے حقائق ہیں بیصرف قشمیں نہیں، بیصرف حروف نہیں بلکہ مالک کا نتات نے ان کے ذریعے سے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ ہرزبان کا دستورے کہ ایک چھوٹے ہے جملے میں ایک چھوٹے سے محاورے میں ایک چھوٹی سی ضرب المثل میں ایک یوری تاریخ سناتی ہے۔عربی ہو، اُردو ہو، فارسی ہو انگریزی ہو میداد بی شعور ہر زبان کے پاس ہے۔اب وہ ہندوستان پاکستان کے رہنے والے لوگ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں محاور ہے بھی استعال كئے ہیں اور ضرب المثل بھی اور يہي نہيں ہر زبان ميں تھوڑا سا طنز و مزاح بھی ہوتا بيعنى مذاق كاانداز طنز كاانداز تيرونشتر چلاكر بات كرنا،كسي كوتكليف يهنجاكر بات كرنا، قرآن نے اس انداز كوبھى نہيں چھوڑ ااور اى لئے ہم نے جو اصرار كيا جعفري صاحب کے یہاں کی مجلس کا کہ قرآن کو ستا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے ایک لفظ پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور

ایک مقام برنہیں بلک کی مقام برگالی بھی کی اور کوسنا بھی دیا۔ بیکوسنا تو ہارے تمہارے معاشرے میں عورتوں کا شعار ہے نا، خدا کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائيں ـ كوئى مرد كيے گا؟ نہيں عورت كيے گى ، كيكن الله كود يكھنے آيت بنا دى تتبت يكا آبى لهب وتب سفداكر ابولهب كم الصلوث جائين، تبت يكآب عجیب بات ہے کہ تبت کے معنی ہیں اس کے ہاتھ کٹ جائیں ، خشک ہو جائیں ،گر جائیں جو بھی معنی آی کھیں اتنی عجیب زبان ہے بیر کی میں مختلف زبانوں میں الفاظ میں، تبت ایک ملک کا نام ہے، وہال کی زبان میں تبت کے معنی میں کث جانا کیونکہ بہاڑیوں سے اور ایشیا ہے کٹا ہوا ملک تھا اس لئے اسے تبت کہا جانے لگا، لیکن وہاں کی زبان والول نے رہنت کہا بوری داستان ہوتی ہے اس کے چیھے جے میں بتانا جاہ رہا ہوں۔ یہاں پراللہ نے تنگ ت یک آکٹ جائیں اس کے باتھ قطع ہو جائمیں اس کے ہاتھ کس کو ابولہب کوتو اللہ کوستا بھی ہے زنیم کا لفظ استعال کیا اور اس طرح کے بہت ہے لفظ استعال کئے سورہ کوثر میں کہا ابتر اینے نی کے دشمن کوکوستا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے اور ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ مُفسر اب تک حیران ہے کہ اہتر کے معنی کیا ہیں؟ سورہ کوثر آپ پڑھتے ہیں نماز میں بار بار۔ کلام یاک کا سب سے چھوٹامختصر سورہ تین آپتیں اور سب کو یاد ہیں۔سب لفظ ایے ہیں کہ بوری لغت عرب میں کسی نے سے نہیں تھے، کوئی آشانہیں تھا اور سات لفظ ایسے ہیں کہ جو بورے قرآن میں دوبارہ استعال نہیں ہوئے۔مثلاً الْكُوثَرَ، أَعْطَيْنَكَ فَصَلَّ، لِرَبَّكَ وَانْحُرْ شَانِنَكَ الْأَبْتُرُ مات لفظ إلى جو قرآن میں دوبارہ استعال نہیں ہوئے اور جب آپ کسی بھی مسلمان مفسر کی تفسیر پڑھیں گے تو ابتر کے معنی سہ یا ئیں گے کداے حبیب آ پ کا رشمن وُم بریدہ ہے

اب آیاللہ سے بوچیس کہ انسان کے بھی بھی ؤم ہوتی ہے اور اگر بھی انسان کے دم بنائی بھی تھی تو وہ اب ختم ہو چکی ، جب انسان بن مانس تھا جب تھی ، اب تو انسان کے دُم نہیں ہوتی ، پھر بیمفسر ترجمہ کیول کرتا ہے کہ اے محمدتمہارا وشمن دُم بریدہ ہے۔ اِن چیزوں کو اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ قر آ ن کی روشنی میں اگر گفتگو ہو تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دشمنانِ اہل بیٹ کا ذکر نہ کرو۔ دشمنان آ ل محمرٌ کا ذکر نہ کیا کریں ، اگر اللہ نے نہ کیا ہوتا تو ہم بھی نہ کرتے اس لئے ہم تاریخ اور حدیث کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور بات صرف اتنی ہے فروع دین کے عقیدے میں ایک چیز ہے ، برأت تولا کے ساتھ ہے، ایک دوسرا لفظ تبرًا ، آپ کہیں گے کہ ای لئے تو بھیا نک ہو جاتے ہیں۔اس لفظ ہے تو خوف ز دہ ہو جاتے ہیں شکایت ہےلوگوں کولیکن پیاہتر کا لفظ جو ہے اگر اہتر کا الف اٹھا کرادھر رکھیں یعنی ب سے پہلے ت کور کھ دیں ابتر کواٹیں تو تبڑا کر رہا ہے کہ اے محمداً ب كادشمن خود ابتر ہے۔اى لئے محمد نے بيكها كه بهم دو چيزيں چھوڑ رہے ہيں، ا یک قرآن اور ایک اہلِ بیٹ اور حوض کوڑ پر بیہ دونوں چیزیں ساتھ آئمیں گی، بیہ مجھی جدانہیں ہونگے،اب یو چھتے محمر سے کہ جو بید دونوں چیزیں بلائی جارہی ہیں، کور کے کنارے تو آل محرکا تو کام ہے کہ وہ شیم جنت ہیں، قرآن کو کیوں بلایا؟ قرآن کو بلانے کی کیا ضرورت تو قرآن خود بتائے گا کہ جب ایک جشن ہوتا ہے، صدارت کسی کومل جاتی ہے اور پھرالیا جشن کہ جس میں ابدالآباد تک قیامت تک صدر وہی رہے گا۔ اب اس کی شان میں کوئی آ گے بوھ کر تھیدہ پیش کرتا ہے تو محفل ترتیب کردہ اُس کی ہے، اب محشر میں قر آن اس لئے بلایا جائے گا کہ جشن تیار ہو چکا محشر کی صدارت ل چکی ، آل محمد کو حکومت ل چکی قر آن اس لئے آئے گا

CECTIVE OF CECTIVES تا کہ ان کی شان میں تصیدہ شروع کرے اور جب قر آن قصیدہ یہاں ہے شروع كركًا إِنَّا أَعْطَيْنِكَ الْكُوثَرَنَ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْنَ إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْكُرُتُ وُ كُرا تَ آب يو قِصَ مُحَدُ كُدا جَ كَبال ہے آب كا وَثَمَن ، كَبال ہے اس كى نسل، کہاں ہے اس کا نسب ، اہتر ہے کہ ہیں۔کوٹر ہمارا ہے کوٹر کے معنی ہیں کثرت نسل مولاً نے ہارے فرمایا کہ کور ہاری وادی فاطمہ زبراً کا نام ہے (صلوة) آج محرتم کی آ تھ تاریخ ہے ہمارے عقیدے میں بے طے بات ہے کہ آج ہمارے چرول ر ایا جوش ہونا چاہئے جس کا ذکر کر رہے ہیں عباس غازی کا تو ہم آپ کے چرے کو پھاکا سا دیکھ رہے ہیں کہیں تو موضوع بدل دیں۔ (صلوة) پڑھئے!تو جناب ہمارے قیصرمہدی صاحب نے فرمائش کی کہ خروف مقطعات اور قرآن کی فتمیں تو ای طرح اُردوکا بھی ایک اندازے کہ محاورے دیت ہے لیجئے موضوع بدل دیا میں نے کچھ محاورے دیئے جوافت میں موجود میں کیکن پیے اُرود کا کمال ہے کہ محاوروں کو اس طرح چھاٹنا کہ زبان بولنے والے سے سب بلوا دیئے لیکن یہ بھی کہا کہ ان محاوروں کے بیچھے داستان دیکھ لینا، جب عابناتمہیں حق مل جائے گا، بر امشہور محاورہ ہے کہ ' بلی کے بھا گول چھینکا ٹوٹا' بظاہر بولنے والا بولتا ہے ،اگر ہم یہ دیکھیں کہ بدایجاد کول ہوا؟ عرلی ہے ہوتا فاری ہے ہوتا ہواجو اُردو میں ترجمہ ہوا اور ہندوستان میں استعال ہونے لگا تو یہ کیوں چلا اور کہاں ہے آیا؟ بالکل ای طرح ایک محاورہ أردو میں ہے كه "تین میں نه تیرہ میں تلی كی گرہ میں "بيسب عاورے ہیں اگر آپ کہیں تو تشریح کروں نہیں تو موضوع بدل دوں، چلئے یہ بھی بل دیا میں نے که صداقت اور عدل برقر آن کا کلمه تمام مواقر آن نے اعلان کیا كه وَتُهَتُ يَعِلِهُ قُو رَبُّكَ صِلْقًا وَّعَلْاً طَكَه تير عارب كالكمه صداقت اور

عدالت برختم ہوا۔ اب قرآن کی کسی بھی آیت کی تشریح کرنے کے لئے یہ دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں خدا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ اس صدافت کا معیار کیا ہے ہم جب و تکھتے ہیں تو ہمیں یوری تاریخ اسلام میں بےنظر آتا ہے کہ صدافت اور عدل کی تصویر جب بھی بنائی محمد نے تو ہمیشہ علی کو پیش کر دیا تو اب کہیں گے کہ موضوع بدل دیں۔(صلوٰۃ) بھی قرآن کی کسی آیت کی تشریح نام علیٰ کے بغیر نہیں ہوسکتی، پورے سورے سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر تصور میں علی ندآ جا کیں ، سورہ احزاب کلام پاک کاتینتیسوال سورہ ہے اور جتنے بھی حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ گئے ہونگے ،انہوں نے میدانِ خندق کو دیکھا ہوگا تو کیا مزا آئے کہ زیارت کرنے والے سورہ احزاب کو بھی پڑھیں اس کا بوراخلاصہ سنا رہا ہوں کہ معبود میرکہتا ہے کہتم اس دن کو بھول گئے جب خندق کے میدان میں تم ڈیڑھ ہزار آ دمی تھے اور تنہمیں دس ہزار کا فروں اور شرکوں نے گھیر لیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہر پہاڑی سے لشکر اُتر رہا تھا اور زمین سے پیادے أبلتے نظر آ رہے تھے اِذ جَساءً رد رود تعملونَ بَصِيرًا اوررسولَ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اتنے خوف زدہ تھے اور تمہارا عالم بيها كم إِنْزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَمْهارا عالم بيها كه خوف کے مارے تہاری آنکھیں اُلوؤں کی طرح ناچ رہی تھیں۔ اللہ جب محاورے استعال کرنے برآتا ہے تو پینہیں دیکھا کہ ہم کسی ہے ڈر جا کیں گے، تمہاراعالم بیتھا، دیدے نچاتا ہے جیسے ألوا پسے تم آئکھیں نچارے تھے اورمعلوم ہوتا ہے کہ جیسی تمہارے سرول پر طائز بیٹھے ہوئے ہیں،تمہارے کیلیج آ کرتمہارے حلق میں اٹک گئے تھے۔تم بڑھ بڑھ کر باتیں کررہے تھے۔منافقون اور منافقون

كالفظ استعال كر كے معبود نے كہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّانِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَّ وَكُنُّ مَّا وَعَكَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُودًا بِمِنافِق بِيكِهِ رَبِ تَحْ كُوا جَ اسلام کا بھرم کھل گیا، رب نے بھی دھوکا دیا،اس کے رسول نے بھی دھوکا دیا، آج پنة چلا كه اسلام دهوكے كى نتى ہے، ہم گھر گئے ،ہم تباہ ہو گئے اور تب تم نے بيد كہا ائِ بَا مَ كَ اللَّهُ قَالَتُ طَّائِفَةً مِّنْهُمْ لِآهُلَ يَثُرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ ر د و د رردرد و روم دو و آن کا رودود را کَ وودر رود و فرار و دور و و کا فراه و کا فراه و کا و کا و کا و کا و ک هِی بعورة إِنْ يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا مِمِن مُرجان ديجَ ،اس لَحَ كه مارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں لٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دیکھاتم نے کہ ذرا سی مصیبت میں میدان جہاد سے بھا گنا جائے تھے، گراے میرے صبیب ان کی سجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ بھاگ سکتے اور بھاگ بھی جاتے ہے بھی جاتے اور مدینے بہنچتے ہی ان برموت طاری ہوجاتی ، کیا یہ ہمنہیں کر سکتے تھے۔ان یر عذاب لے آتے ، چند دن کی زندگی ان کی ہوتی ، جہاد کی موت چھوڑ کریہ عذاب کی زندگی جاہتے میں اور اے حبیب یہ کہدرے تھے کہ ہمارے گھر خالی بڑے ہیں اور وہ محفوظ نہیں ہیں۔ حبیب پر جھوٹ بول رہے تھے سے بہانہ کر رہے تھے، سے بھاگ جانا جائے تھے، اے حبیب ہم ان پر اب عذاب لائیں گے،اے حبیب آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ کتنے منافق آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے مسلمان آپ كے ساتھ بير؟ (صلوة) بيسوره احزاب بيس في خضر پيش كرديا۔اب ميدان آپ کی نظر میں ہے، ادھر کیا ہے معجد فتح اسے کیا کہتے ہیں جبل صلہ اور مسجد فتح جہاں خیمہ رسول اس سے بیجے اتریں چھوٹی بہاڑی نیجے والی اور میدان کے اس کنارے پر مجدعلی اور اس کے یاس معجد فاطمہ ،نقشہ ہے نا آپ کی نظر میں ،بیرتر کیول کا

CERTIFIED TO THE CERTIFIED TO SERVICE TO كمال تفاكه وه معجدول مين سوراخ نهين ركهت اورزيج كي دومسجدول مين مول (hole) بنا دیے وو دو بیٹر کیوں کا کمال تھا کہ فرار کے راستوں کو دیکھ کر مجھو کہ فراری کون لوگ ہیں؟ ( صلوٰ ق ) نیج کی دومبحدوں کا حال آپ کومعلوم ہے وہ بنا تا موگا گائیڈ (guide) آپ کو بتائے گا کہ خندل یہاں سے وہاں تک ہے، خندل بی ہوئی اور اب ہوا کیا مدینے کے اندر بھی لشکر اور بہاڑیوں بر بھی لشکر، جاروں طرف لشكر اور ساري طاقتي ابوسفيان بي كي لائي موئي تفيس ، جين يبودي سردار عرب کے تھے، خیبر کے تھے، سب کو ملا لیا تھا ابوسفیان نے ،خود بعد میں آبا۔ يبوديوں كے لشكر يہلے بھيج ديئے رسول الله عورتوں كو لے كر ، بچوں كو لے كر، لي بوں کو لے کر جدھرعلی کا خیمہ ، جدھر مسجد علی ہے وہاں برعورتوں کے خیمے ، از واج کے خیمے، اس سرے پر رکھاعلیؓ کو، دوسرے سرے پر رکھا اپنا خیمہ، تین طرف ہے خندت کھدوائی اور خندق اس طرح کھدوائی کہ ایک ایک حصہ چھوڑ دیا۔ سات دروازے بنوائے ہر دروازے برسخت پہرہ لگوا دیا کہ کوئی آنہ سکے لیکن جاروں طرف سوائے سیامیوں کے اشکروں کے اور پچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہی دن سے نیزول کی بارش، تیرول کی بارش، پقرول کی بارش،مسلمان عاجز ویریشان ہو گئے، ستائیس دن میرماصره رہارسول گھرے رہے اور اصحاب کا بیدعالم کہ کوئی اینے خیمہ میں نہیں بیٹھتا، آج آپ بد کہہ دیں کہ بیم عجدیں بنی ہیں ، بدفلاں کا خیمہ، بدفلاں کا خیمہ ،کوئی این خیم میں تھا ،ی نہیں ۔سب رسول کی عباسے لیے ہوئے تھے کہ جو حشر ہو، جارا حشر اکیلا تو کوئی تھا ہی نہیں کہ کیا ہو جائے؟ کون خندق مجاند کے آ جائے اور ہیبت ناک حالات ،آخر میں علیٰ کا خیمہ، جہاں خواتین کا خیمہ تا کہ اس طرف ہے کوئی نہ آئے۔ جملہ یا در کھنے گا اور ادھر معجد فتح، یہاں رسول کا خیمہ ادھر

ے کوئی نہ آئے اور اُدھرے خندق اب جو کا فرآئے تو انہوں نے پہلی ہار خندق و سیمی تنی انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خندق کیا چیز ہوتی ہے، عرب والوں کو کیا پتہ یہ عرب کی پہلی لڑائی ہے جس میں خندق کھودی گئی۔اتنی اہم چیز خندق کہلڑائی کا نام بى خندق يرا كيا حالانكه وه جنگ احزاب كهلاتى تقى يعنى احزاب حزب جتنع بهى اسلام کے خلاف گروہ تھے وہ سب جمع ہوکر آئے تھے، اس لئے اس جنگ کا نام احزاب ہو گیالیکن اتنی مشہور ہوئی وہ خندق کہ اس نے آتے ہی کہا کہ یہ رسول کے اورعر بول کی سمجھ میں تو بیدخندق وندق نہیں آتی بیرتو مجمی ایرانیوں کا قاعدہ ہے خندق ک لڑائی کاءان میں ایک مجمی ہے سلمان فاری ،اس نے ترکیب بتائی ہوگ ۔اس لئے مشہور ہو گیا تاریخ میں کہ سلمان نے مشورہ دیا رات کو کہ خندق کھود ہے ،سب نے سلمان کو اتنا بڑا بھلا کہا ادھر ہے بھی اور اُدھر ہے بھی کہتم نے بیہ مشورہ ویا کہ خندق کھودی جائے ،رسالت بھی کہیں مشورہ مانتی ہے، آئی سلمان کے سر، ایرانی کے سرگی اور تاریخ میں مشہور ہو گیا اوررسول نے وحی کے تھم سے خندق کھودی ہوگی، عام لوگوں کے مشورے سے خندق نہیں کھدوائی ہوگی، اب یہ دوسری بات ہے کہ سلمان نے آگے جا کر یہ بات بتائی ہوگی کہ خندق کھودی جائے۔سب روزے ہے، رمضان کا مہینہ اور حضور نے تھم دیا کہ سب کو خندق کھوونی ہے،سب آرام طلب لوگ خندق کھدوا دی عظم دے کر اور اس میں کوئی یوں نہیں بیٹھ سکتا کہ حضور خودسب سے زیادہ کھودتے تھے۔اب ہتاہے کون بیٹھے گا،اب جب خودہی کھودرہے ہیں خندق تو اب کوئی بیٹھ تو نہیں سکتا۔سلمان بھی اشعار پڑھتے جارہے ہیں خندق کھودتے جارہے ہیں۔روزہ،رمضان،رات کی سردی، دن میں عرب کی تیز دھوپ، خندق کھدوا رہے ہیں۔ اتنی محنت کی رسول نے اس لڑائی میں کہ کسی

CERTIFIED TO PERSONAL CERTIFIED TO SERVICE CERTIFIE لزائي مين نبيس كي اور ہواكيا خندق كھدوائي ،ادھرعليّ كا خيمه ادھراينا خيمه ادھر سے كوئي نہ آئے ادھر سے کوئی نہ آئے اندر سے کوئی نہ آئے لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ان کا سب سے بڑا پہلوان عمروابن عبد وَ د آ گیا۔اس نے ایک بارگھوڑے کو پیچھے کیا اور اب جواس نے چھلانگ لگائی تو سیدھا رسول کے خیمے کے پاس پہنچ گیا، ساری محنت بركار ہوگئ اللہ اور رسول كى كدوشن آند سكے ليكن وہ سردار كے خيمے كے ياس پہنچ گیا تو اب بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندازے بھی غلط ہوتے ہیں۔ (معاذ الله) آ گیا وہ اورآ کراس نے اپنا نیزہ اُٹھایا اور اکیلانہیں آیا ، حیار پانچ آدمی ساتھ آئے تھے۔اس نے اپنا نیزہ اُٹھایا اور رسول کے خیمے پر مارا اور آواز دی کہ کوئی ہے بہادر اشکر اسلام میں فطے تو جملہ کیا کہا اس نے کہ آؤ نظو مجھ سے جنگ كرو، مجھے اگر مار دو جتم كر دوتو غازى اور اگر قتل ہو جاؤ تو شہيد كہلاؤ كے يتم تو دونول طرح مزے میں ہو، آؤ نا بھی کیوں نہیں آتے؟ ڈرکیوں رہے ہو؟ ایسا سناٹا، کیا کہدرہا ہے قرآن کہ دیدے ناچنے لگے ،مرول پر طائز بیٹھ گئے، کیلیجاس وقت گلے میں آ کرافک گئے۔اس کوکیا مبالغہ کہتے ہیں اُردو میں یاکسی کا کلیجہ نکل آیا ہواور گلے میں افک گیا ہو، یاکسی انسان نے اُلوکی طرح اینے ویدے نیائے ہوں؟ کوئی کرسکتا ہے، کوئی ذکر بھی نہیں کرسکتا اب بیاللہ کہدر ہاہے اب یا مبالغہ کہد لیجئے یا الیا ہور ہاتھا۔ سرول یہ طائر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچھئے آپ کے سریر بھی جِرْيا تك بيني ، كوّا بيفا ، بهي نبيس ايها جوتا تو الله كيول كهدر باب كه سرول برطائر بیٹھے تھے،تو بات جہال ہے شروع ہورہی تھی وہیں پر آگئی۔ بات پیہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دیہات دیکھے ہیں برصغیریاک وہند کے عرب کے دیہات بھی دیکھے موں کے یہاں بھی وہی چیز ملے گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائیں بھینسیں وغیرہ

CECTIVE OF CETIVE OF CECTIVE OF CECTIVE OF CECTIVE OF CECTIVE OF CECTIVE OF C حارا کھا کر آ رام سے منہ چلاتی ہیں۔اسے جگالی کہتے ہیں، یعنی منہ چلا کر ایپنے کھانے کوہضم کرتے ہیں،لیکن اکثر ایبا ہونا ہے کہ کؤے اُڑے ، چڑیاں اُڑیں اور آ كر گائے يا بھينس كے سرير بيٹھ گئے۔كيا فطرت كے مناظر، ديہاتوں كے خوبصورت مناظر، يور في اوب سے ليا الله نے كدكوا آيا، چرايا آئى بھينس كے سرير بیٹھ گئے۔کؤے نے چیکے سے اپنی چوٹیج بھینس کے کان میں ڈال دی، جانوروں کے کان میں کیڑے ہوتے ہیں اور کوے چن چن کے کھاتے ہیں۔اب جو آ کر کوا بیٹھا گائے کے سریر، تو گائے نے جگالی بند کر دی، بالکل ساکت ہوگئی ،اس لئے کہ اگر ہم نے سر ہلایا تو وہ اُڑ جائے گا ،اس لئے ساکت ہو جاتے ہیں جانورتا کہ پچھددر ریہ بیٹا ہمارا کان صاف کرتا رہے۔طائز بیٹھنے سے وہ ساکت ہوجاتے ہیں۔رسول کے اصحاب کا حال ان جانوروں جیسا تھا۔اب سائنس کی اصطلاح میں،خوف کے عالم میں جب سانس کا دباؤ اوپر کی جانب ہوتا ہے تو خون کا دباؤ دماغ کی جانب آتا ہے، تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ سینے کی ہرشے گلے میں آ کراٹک گئی ہے۔خوف کا عالم، پریشانی حاروں طرف ہے گھیرے ہوئے ،ایک عجیب عالم اور اس کا منظر خدانے قرآن میں مینے ویا۔سونے برسہا گا بدہوا کے عمرابن عبدود جوسب سے بہادر تھا،وہ بھاند کرآ گیا اورآ کر کہدر ہا ہے کہ نگلواب رسول نے پہلا جملہ بیکہا کہ کون ہے جواس مُتے کی زبان کوقطع کروے۔رحمت اللّعالمین سے بوری زندگی میں وحی کے جو الفاظ خدا نے کہلوا دیئے کہ کہہ دو ابتر ، کہہ دو تبت ید الی لہب وہ تو کہہ دیا مسحد نبوی میں ہیکن پہلفظ کسی لڑائی میں کسی دوست مثمن کے لئے مجھی استعال نہیں کیا، یہ پہلی لڑائی ہے جس میں پیلفظ آئے کہ کوئی جائے اور اس کُتے کی زبان کوقطع کر دے ، کیوں کہ رسول نے معیار قائم کیا کہ جب تک میدان میں وشمن لار ہا

حرات المسلم الم

خیمہ برحملہ کرنے والا انسانیت سے گر چکا ہے۔ ایک لفظ دیا تاریخ اسلام کو کہ كربلاتك ديكهنا كهجم ميدان مي الزنے والے وشن كو برانبيس كہتے بي ميرين كہتے لیکن اگر خیمہ تک آ حائے پھراس کے بعد چیلنج کر رہا ہے اسلام کے دوعقیدوں کو شہادت کو اور جہاد کو ایک ساتھ جیلنج کر رہا تھا آ ؤ نگلو مارومجابد بن جاؤ مر جاؤ شہید بن جاؤ، كيول نبيس نكلتے اگرتم مركئے توشهيد ہو گئے تو تم تو خود كہتے ہوكہ شهيد جنّت میں جاتا ہے۔اگر جنت پریقین ہےتو نکلو کے ،شہادت پریقین ہےتو نکلو کے اور اگر جہاد پر یقین ہے تو میں کہوں کہ کون نکا اور نہیں نکا تو اسے شہادت پر یقین نہ جنّت يريقين نه جهاديريقين كول نهيل فكاكوئي تاريخ بتائے كه كوئي فكا مو؟ جب رسول فے دیکھا کہ اس کے چیلنے کا جواب کوئی نہیں دے رہاتھا تو رسول نے پکار کر کہا کہ کون جائے گا ،تو وہی بولا جو بدر میں تھا ،أحد میں تھا ، جو ہر منزل پراینے آپ کو پیش کررہا تھا ،اس نے کہا اٹا کھویا رسول اللہ میں جاؤں گا ، بیٹھ جاؤ ، پھر کہا کون جائے گا، اب سنو جو اس کے مقابل جائے گا وہی خلیفہ بنے گا ، جانشین بنے گا ميرے بعد، ان چيزول بى نے بيا ديا كه جانے والا زندہ آئے گا، ميت تھوڑى خلیفہ ہے گی،میت تھوڑی جانشین ہے گی، یعنی رسول کی زبان پر بھی یقین نہیں کہ والیس آؤ گے، جانشین بنو گے، جاؤیہاں بیرسب سمجھ رہے ہیں کہ میت آئے گی، لاش آئے گی ہم نہیں جائیں گے پھر کہا کون جائے گالے لے میری خلافت جب اتی مشکل میں معبد فتح پرخلافت بٹ رہی تھی،میدان میں تو کسی نے نہیں لی سقیفہ میں سب نے لے لی۔ (صلوٰة) کون جائے گا دوسری بار پوچھا پھرای جوان نے

( Turing ) \*\*\* ( Turing ) \*\*\* جواب دیا انالھو پھرزانو دبا دیا تیسری بار پھرآ واز دی پھراسی جوان نے کہا انا کھو یہ تین بار کیوں کہا اور تینوں بارعلی کو کیوں بٹھا دیا ، تین موقع دیئے خلافت کے د يکھا كه تينوں موقع نكل گئے اور كسى نے نہيں لئے تو اب چو تھے موقع پر كہا على جاؤ، اب کون تھا گویا بلافصل بھیجا خلافت کے لئے کہا جاؤ مگر اس طرح نہ جاؤ بلکہ خیمہ میں اینے ہاتھ ہے علی کو تیار کیا اسلحہ، زرہ بکتر ،حار آئینہ، کمر میں تلوار باندھی جب تیار کر چکے تو ہاتھ میں سلمان فارئ خود لئے ہوئے اور رسول سر پر عمامہ رکھے ہوئے باہرا کے اور آنے کے بعد یورے مجمع کے سامنے عمامہ اتار کر علی کے سریر ر کھ دیا، سلمان کے ہاتھ سے خودلیا اور سر پر رکھا سلمان نے کہا بتاہے آب نے علی كويورالباس تو خيمه بين بهنا ينعلين خيم بين بهنائين ادرية عامه باهرآ كرركها، كها سلمان مجھے نہیں آج سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرے بعدان جو تیوں پرلزائی نہیں ہوگ بلکداس بیلزائی ہوگی، میں نے تاج سر پر رکھ دیا، خلافت کا تاج سب کے سامنے آج سر پر رکھ دیا، لے لے میری خلافت جو مدمقابل میں جائے عمر ابن عبدة د کے میں نے آخرتک کوشش کر دی۔اب کوئی جھکڑا نہ کرے ،جھگڑا کرے گا توباطل پر ہوگا، آج میں نے اعلان کر دیا، جار جری جنگ خندق اب یو چھتا یہ ہوں ك يا رسول الله بيستاكيس دن كى محنت، خندق كعدوانا، أدهر على كا خيمه، ادهر آب كا خیمہ، اتنا انظام کہ دہمن میاند کرنہ آئے ، عمرا بن عبدود آگیا، خیمہ تک آگیا ، نیزہ بھی مار دیا کیا انظام کیا۔ کیا آپ کومعلوم نہیں تھا کہ دیمن خندق یار کر کے بھی آ جائے گا تو رسول الله سيكهيں كے كه تو ديوانه ہوگيا ہے كيا جميس نہيں معلوم تھا كه جم نے اتن خدمت مسلمانوں سے کروائی کہ دشن آسکتا ہے کہ بیں، یہ خندق ہم نے وسمن کے لئے نہیں کھدوائی تھی کہ وشمن خندق بھاند کرند آسکے ہم سمجھ ہی نہیں ،اپنے

والوں کے لئے کھدوائی تھی کہ بیہ بھاگ کر نہ جا سکیں ، بیہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یثرب جانے دیں، گھراکیلے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجے، اس لئے خندق کھدوائی کہ ادھر سے بھا گوتو دیکھے جاؤ، ادھر سے بھا گوتو کیڑے جاؤ ،ادھرعلیٰ کا خیمہ،اُدھرمیرا خیمہ،سلمان فوراً بتا کیں گے کہ کدھرسے جارہاہے واپس بلالوں پکڑ کر بٹھالوں اچھا اُصد میں بھاگ گئے تھے تیسری بڑی لڑائی میں بیا نظام کیا کہتم کو بھا گئے نہیں دیں گے پکڑ کر بٹھا ئیں گے یاس بٹھا ئیں گے تو بٹھا لیا اب میں یوچھوں کہ بدر میں بھاگ گئے اُحد میں بھاگ گئے ، اگر اس میں روک بھی لیا جاتا تو ایک چوہا بھی نہیں مارا جاتا، کیوں کب سے مقابلہ کرتے کی تاریخ میں بتا کیں، بارسول اللہ گئے کسی کے مقابل بھی گئے ایک بار ہوا بھی اپیا کہ نعمان بدری سے کہا کہتم جاؤ تھمسان کی لڑائی ہورہی تھی۔رسول اللہ نے کہا کہ ابتم جاؤ مقابل میں اب بوے سٹ یٹائے مجھی ادھر ویکھا، مجھی اُدھر ویکھاکہا حضور گھوڑانہیں ہے، کہااس کے لئے عمدہ والا گھوڑا لاؤ، حضور تلوان ہیں ، کہا تلوار بھی لاؤ کمر میں تلوار بھی لگا دی ،اب گھوڑ ا سامنے موجود ہے، اب ایک بار کہا یار سول اللہ بھوک گل ہے، اس کے لئے ناشتے دان تیار کیا جائے ، ناشتہ تیار کر کے گھوڑے پر رکھ دیا گیا، اب گھوڑے پر بیٹھے کھانالیکر اور پیچھے بھی مزمز کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس ہوں تو رسولؓ الله لعنت بھیج کر نکال دیں، پہنچ گئے پہلوان کے قریب إدهر کا لشكر د كيهر ما ہے كہ كوئى بردا بہادر آيا ہے اور أدهر كالشكر بھى د كيهر ما ہے كه آج بية فاتح ہوکر پہلوان کو مارکر آئیں گے، قریب بہنچ تو پہلوان ہے کہا کہ بھائی تم کو ہمارا نام معلوم ہے، عرب کا دستوریہ ہے کہ جارا نام یہ جارے باپ کا نام ، یہ جارے دادا کا نام بداور ہمارے قبیلے کا نام بد، رجز بڑھتے ہیں، دوسرابھی ایساہی کہتاہے یہاں اُلٹا

ہوگیا کہ انہوں نے کہا کہ تہہیں ہمارا نام معلوم ہاں نے کہا کہ ہمیں تہہارا نام نہیں معلوم تو کہا اچھا تم کو نہیں معلوم تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تہہارا نام نہیں معلوم تو کہا اچھا تم کو ہمارے باپ کا نام نہیں معلوم ، کہا ہاں یہ بات ہمارے باپ کا نام نہیں معلوم ، کہا ہاں یہ بات تو ہے کہا اچھا یہ تاؤ کہ تہہیں ہمارے قبیلے کا نام معلوم ،اس نے کہا نہیں ، تو انہوں نو ہے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تہہیں ہمارے قبیلے کا نام معلوم ،اس نے کہا نہیں ہوائے تو کہا نے کہا کہ تم ہمارے قبیلے کا نام نہیں جانے تو کہا کہا کہ تم ہمارے قبیلے کا نام نہیں جانے تو کہا کہا کہ تم ہمارے قبیلے کا نام نہیں جانے تو کہا کہا کہ تم ہمارے قبیلے کا نام نہیں جانے تو ہمارے تھوڑ ان کہا نام نہیں جانے تو کہا کہا کہ تام نہیں ہوائے ہیں دونوں کے کہا کہا تھا دونوں کے ایک مارکر بیٹھے کھانا شروع ہوا۔ ادھر کا انشکر بھی ہنس رہا ہے اور حضور جھی مسکرا کردہ گئے۔

یہ ایسے تھے قو حضور نے جنگ خندق میں مسلمانوں کوروکا کیوں؟ کس لئے روکا؟

میہ کھی مد نہیں کرتے، ایک ایک جملے پرغور سیجے گا تقریر خاتمہ پر پہنچ رہی ہے، بہت اہم تقریر ہے آٹھ محرم کی تو حضور جب مد نہیں کرتے تو روکا کیوں، بدر میں بھاگ لئے، اُم حمر میں بھاگ لئے، اُم حمل کئے ، انہوں نے میرے شیر کولا تے نہیں دیکھا، روکا اس لئے کہ کر بھیجا کہ کر کر کیھو کہ کُلِ ایمان کُلِ کفر ہے لڑتا کیے ہے، اس لئے کہ کر بھیجا کہ آج کُلِ ایمان کُلِ ایمان جا رہا ہے، رُکو مظہر و دیکھو کہ آج خدا کا شیر کیے آج کُلِ کفرے مقابل کُلِ ایمان جا رہا ہے، رُکو مظہر و دیکھو کہ آج خدا کا شیر کیے لؤتا ہے، یہ دیکھو کہ شیر کردگار اسلام کو کیسے بچاتا ہے، اگر آج خدا کی قتم ایک ضربت کام نہ آتی تو اسلام ختم تھا۔ آج پوری کہانی ختم تھی اسلام کی ، رسالت کی، فضر بت تقلین کی عبادت کر اس لئے تو ہم نے واپسی پر کہا ہروز خندق کہ کئی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت اس لئے تو ہم نے واپسی پر کہا ہروز خندق کہ کئی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ سب اس میں آگے جاندار، حیوان، انسان، جن ، ملائکہ سب آگئے، سب کے مجدے ، سب کی نمازیں، سب کی تسبیجات اس پر علی کی ایک

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA ضربت بھاری ہے، بھاری تھی وہ ضربت جس نے بھالیا خدا کے دین کو، تاریخ میں ہے کہ پیدل چلے گھوڑ انہیں تھا، تمر ابن عبدِ وَ دگھوڑے پر اور علی پیدل مولانا سبط حسن مرحوم، جنہوں نے اس فن خطابت کو ایجاد کیا، ہندوستان میں وہ موجد تھے پہلے خطیب وہ حیدر آباد رکن میں مجلس پڑھ رہے تھے۔نظام دکن نیچے میٹھے تھے ان کی عادت بیتھی کہ اگر ذاکر ذراسا غلط پڑھے تو چے مجلس میں ٹوک دیتے تھے ذاکر کو تو جن کو ابھی تربیت پوری نہیں تھی نوسکھنے وہ گھبرا جاتے تھے اور جن کوریاض تھا وہ جانة تھے کہ جواب کیے دیناہے، مولانا جب یہاں تک پہنچے کہ پیدل بھیجا، توانہوں نے فورا ٹو کا یہ کیا کہا آپ نے کیا لشکرِ اسلام کے پاس کوئی گھوڑ انہیں تھا، وہ گھوڑے برتھا اور علی کو پیدل بھیج دیا ،کوئی گھوڑ انہیں تھا؟رسول کے پاس، اب بتائے ادھر انہوں نے ٹوکا اور فورا انہوں نے جواب دیا فی البدیہہ جواب، کہ حضور یے کُلِ ایمان کہد کر بھیجا اور علی سرے لے کر پیر تک کُلِ ایمان تھے، گھوڑا ایمان میں شامل ہو جاتا اگر علی کو گھوڑے پر بٹھاتے تو تنہا علی کُلِّ ایمان ہیں جانور اس میں شامل نہیں ہوگا نظام مان گئے اب تاریخی حقیقت کیوں بیدل بھیجا ؟جب مقابل میں پنچے ادھرعلی کورخصت کیا ادھرمسجد فنخ اونچی جگہ وہیں بیٹھ گئے۔ا تنا بہادر بھی ہے تو بتا دیا کہ بھی ووتی بھی تھی عمرا بن عبدِ وَ دے ایک صحالی کی اور رسول کے پہلو میں بیٹھ کر بتایا کیونکہ کافر سرداروں کے تصیدے رسول کے سامنے بیٹھ کریڑھا كرتے تھے تو علی نے بھی طے كيا كدا يك ادنث كے بچے يرتهبيں برد اناز ب،سات ہجری آنے دوہم خیبر کے در کوسپر بنا دیں گے، تو اونٹ کا بحیتم بھول جاؤ گے تو علیٰ نے ہرایک کا جواب دیا۔ ایبا ہوا کہ رسولؓ آ کر خیمہ میں بیٹھ گئے اور اصحاب نے كهير ليا اور هر وقت ساتھ رہتے ہيں، سلمان فارى كاخيمه تو بالكل ساتھ ہى لگا

ہوا ہے، ایک مرتبدرسول نے اعلان کیا کہ جوسب سے پہلے علیٰ کی فتح کی خبر لائے گا میرے پاس تو جب میں جنّت میں جاؤں گا تواہے اپنے ساتھ سب سے پہلے لے كر جاؤل گا۔ ديكھا آپ نے بحمرابن عبد وَدنے كہا كه آؤ مجھ سے لزوميرے ہاتھ ے مرجاؤ تو جنت میں جاؤ گے،وہ جنت لینے کے لئے کوئی تیار نہیں، صرف منظر د کھے کر بنا دینا ہے تو فورا جنت لینے کے لئے تیار، مہنگی جنت کوئی نہیں جا بنا، سستی جنّے کی تلاش میں ہیں تو نکل آئے سب کوئی کسی کے کا ندھے یر، کوئی کسی میلے یر چڑھ گیا کدد کھ لیس ہم اورسب سے پہلے ہم بنا دیں ۔ایک بارگرد اُٹھی ہلوار چلنا شروع ہوگئی بات چیت ہوئی اُس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ علیؓ نے کہا کہ میں پیدل موں تو گھوڑے ہے اُتر کراڑائی کرتو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو ابوطالب کا بیٹا ہے، واپس چلا جا ابوطالب سے میری دوسی تھی اور میں اینے دوست کے بیٹے کوتل كرنانهيں حامتا۔ ايك مرتبعلى نے كہا كه تو جھوث بولتا ہے، كفر اور ايمان كى دوسى مجھی بھی نہیں ہوسکتی تو جھوٹا ہے، تو بہانہ کر رہا ہے تا کہ میں واپس چلا جاؤں، ابوطالب سے تیرا دور کا بھی واسط نہیں، دوسری بار کہا کہ پیدل اتر کر بات کر عُمرا بن عبدِ وَ دُگھوڑے ہے اُترا اور ایک ہی دار میں تلوار ہے گھوڑے کے حیاروں یا وُل قطع کر دیئے، ساتھی جانور زندگی بھر ساتھ رہا اوراس کو مار دیا، خندق کے اگر ایک ایک پہلو برنظررہے تو ایک ایک چیز ساہنے آ جائے گی، جنگ شروع ہوئی اور دونوں گرد میں جھی گئے اب ہرایک سوچ رہا تھا کہ کہیں سے کچھ نظر آ جائے کہ ا جا مک دیکھا کہ اس کی لاش زمین پر ہے اس کا سرعلی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے خون کی بوندیں ئیک رہی تھیں کہ اس شان سے دیکھا علی ایسے جھوم جھوم کر چل رہے ہیں عمرابن عبدو د کا سر ہاتھ میں لئے ہوئے کہ جیسے جنگل میں برسی بوندوں

CECCIONING SHOPE CECCONING میں شیر جموم جموم کر چاتا ہے، بیاعر بول کا محاورہ ہے کہ اس طرح چل رہے تھے جس طرح جنگل میں ترقح میں ، پھوار میں شیر چاتا ہے اس طرح علی رسول کی طرف آرے تھے تو کوئی پیز سے کودا ،کوئی کاندھے سے کودا ،کوئی ٹیلے سے کودا کہ پہلے ہم جائیں کہ پہلے ہم خبر کریں ،ایک دوسرے برگرتے ہوئے اب جو خیمہ میں پہنچے، کہا یا رسول الله مبارک ہوعلی جیت گئے، مبارک سلامت کا جاروں طرف سے شورتھا تو رسول نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جمیں اطلاع ہوگئی۔سارے جوش یہ یانی بڑگیا اورایک دوسرے کا چرہ و کیھنے گئے آئی محنت کی تھی جنت لینے کے لئے رسول کے ساتھ حانے کے لئے بیبنہ بسینہ ہو گئے کہ رسول کو بتا کیں کہ علی جیت گئے تو حضور نے فرمایا ہمیں معلوم ہو گیا یا رسول الله آپ تو خیمہ سے نہیں نکلے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ علی جیت گئے، کہا کہ مجھے سلمان نے بتا دیا، ستی والی جنت بھی سلمان لے گئے ،کیسی ترکیب سے لے گئے کہاسلمان تم تو یہاں سے اُسے نہیں تم نے تو علی کی لزائی کا منظر نہیں دیکھا تمہیں کیا پتہ کے علی جیت گئے، یا گل ہو گئے ،ہم تو بیٹے ای لئے تھے کہ تمہارے بھا گئے کے انداز ہے ہم سمجھ گئے تھے، علی جیت كتى ، ہم نے فوراً حضور سے كها كه مبارك بوعلى جيت كتے ، وواشكر آر ما ہے مبارك باددینے کے لئے (صلوق)

بس علی واپس آئے بے اختیار رسول نے سینے سے لگالیا، عمرو کا سررسول کے قدموں میں ڈال دیا اور علی کو نبی نے سینے سے لگالیا علی نے سرکو جھکایا تو علی کے سر کے بچ میں ایک نشان تھا، تلوار کے وار کا کہا کہ علی ایک وار تلوار کا اس جگداور گگے گام جد کوفہ میں ،اس بار تو تم نج گئے مگر اس وار سے نہیں نج سکو گے ۔خندت کی لڑائی ایک لڑائی ہے کہ دوسرے دن علی نے تمام سرواروں کو مارا جو خندت میں کود گئے

انہیں خندق میں کود کر مارا تنہاعلیٰ نے اور تیسرے دن سب بھاگتے نظر آئے ، بہانہ تاریخ نے بر کیا کہ ایک آندهی آئی کہ خیمے اُڑ گئے، ابوسفیان واپس چلا گیا، کوئی آ ندهی واندهی نهیں آئی کوئی طوفان نہیں آیا تھا، قرآن نے صرف برکہا کہ تیز ہواتھی وہ طوفان نہیں تھا بلکہ ہم نے ملائکہ کو بھیجا تھا کہ علی کو جا کرمبارک باد دو ملائکہ کے آنے کا انداز تھا کہ خندق میں تیز ہوامحسوں ہوئی اب اگر ابوسفیان اور اس کالشکر اس کوطوفان مجھ کر بھاگ گئے ہول تو دوسری بات ہے۔ جب فدک کا خطبدوسین کے لئے فاطمہ زہڑا بھرے دربار میں آئیں تو اس میں یہ جملہ کہا کہتم وہ دن بھول گئے جبتم عارول طرف سے گھر گئے تھے تہاری زندگی کی آس ٹوٹ گئی تھی بتاؤتتم کھا کرتم سب موجود تھے کون تھا میرے شوہر کے علاوہ جومیدان احزاب میں گیا تھا اور عَمرا بنِ عبدِ وَ و کا سر لا یا تھا تم ول میں بیسوچ رہے تھے کہ آج تو علیٰ ک لاش آئے گی ، بدار مان کرتے تھے کہ علی جا کیں اور ان کا لاشہ آئے۔ بیافاطمہ نے مدینہ میں کہا تھا اور اس جملے کوعلیؓ نے شور کی میں جہاں سب جمع ہوئے تھے۔ سمیش بنائی گئی تھی خلافت کے لئے کہا تھا اور عجیب جملہ کہا تھا بتاؤتم سب بتاؤ کہ خندق ك ميدان ميں جب كوئى نہيں كيا تھا تو ميں كيا تھا توسب نے كہا ہاں تم كئے تھے، اب عجیب جملہ کہانج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ سب نے کہا تھا کہ علی ایسے چل رہے تھے جیسے جنگل میں شیر چلتا ہے اور لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے لوگ صبح کے وقت صبح کے تارے کو و کھتے ہیں، شوری کے میدان میں میرے مولا نے یہ جملہ کہا، خندق کی افزائی تاریخ کا دوسرا ورق ملیث گیا، علی کوایی اور افزائیاں بھی یا تصیں، ابو طالبؑ کے بیٹے کو اپنی شجاعت بدر و اُحد و خندق و خیبر ، خیبر کی جنگ زیدی صاحب کے یہاں کی مجلس میں عرض کروں گا۔ ای تسلسل کے ساتھ علیٰ کی

تمناتھی کدایک بیٹا ایباہو کہ بدعرب بکاریں کہ بیعلی ٹانی ہے ایک بارعقبل کو آواز وی کہ اے عقیل تم عرب کے سارے شجروں سے واقف ہو کیا ہی اچھا ہو کہ بھائی ایک ایا قبیلہ جو برا شجاع قبیلہ ہواس قبیلے کی بیٹی آئے میں عقد کروں۔ بھائی نے پوچھا کہ اس عقد کا خیال کیوں آیا کہا میں حابتا ہوں کہ ایک شجاع قبیلے کی زوجہ ے ایک شجاع بہادر بیٹا پیدا ہو جو کہ کر بلا میں میرے حسین کے کام آئے، عقبل نے کہا اچھا، مدینے سے نکلے بیرون مدینہ قبیلہ بی کلاب خیے ڈالے ہوئے پڑا تھاعقیل پہنچے سردار کے خیمہ کا پتہ یو چھا سردار کو پتہ چلا آتے ہی قدموں برگر بڑا کہا سردار عرب کے بیٹے امیر عرب کے بیٹے کیے زحمت کی کہا اے سردار بن کلاب ہم ضرورت لے کرآئے ہیں مہمان بے تین دن گزرگئے خاطر پر خاطر اور ایک بار کہا شنرادے اگر میں خدمت کے لائق ہوں تو حکم سیجے کہا ہم نے بیانا ہے کہ تمہارے ایک بیٹی ہے کہا ہاں شفراوے میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، عقیل نے کہا ہم اس کا پیغام اینے بھائی کے لئے لائے ہیں،سردار اپنی بیٹی کا عقد ہمارے بھائی علی کے ساتھ کردو جزام نے کہا ہمیں منظور ہے بھیل نے کہا اسلام کا دستورے کہ پہلے بیٹی سے پوچھو حزام خیمہ میں گیا زو جدوآ واز دی کہا تجھے معلوم ہے تیری بٹی کا پیغام آیا ہے، زو جنے کہائس کے لئے میری بٹی کا پیغام آیا ہے، حزام نے کہا علی ابن ابی طالب کا پیغام آیا ہے، اُٹھ کر کھڑی ہوگئ کہا علی ! کیا رسول کا داماد اب میرا داماد بے گا،میری قسمت کہال، تو پریشان کیوں ہے ان کے بوے بھائی آئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹی سے یو چھالوتو اس نے کہا بیٹی ہے کیا یو چھنا ہمیں بیرشتہ منظور ہے لیکن نہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا دستور ہے کہ عقد سے پہلے بینی سے پوچھ لیا جائے تو کہا بلاؤ فاطمہ بنت حزام کو اس سے بوچھ لوتمام

نو جوان لڑ کیوں کو قبیلے کی بلایا گیا اور ان ہے کہا کہتم جا کر فاطمہ ہے پوچھو کہ میہ پغام آیا ہے اے منظور ہے کہ نہیں۔ غور سے سنے گا ایک بار سردار انتظار میں ہے سامنے بیٹی ہے فاطمہ بنت حزام قبیلے کی لڑ کیاں گئیں اور ایک دائرے میں لے لیا اور کہا کہ تیرابیغام آیا ہے مدینہ سے علی ابن الی طالب کا ،تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتے ہیں کہ ایک بارسر کو جھکایا کہا میرے بابا سامنے کھڑے ہیں ان سے بہ کہدوو کہ پیغام تو آج آیا ہے، میں نے رات کوخواب دیکھا کدایک لی لی آئیں ہیں نورانی چیرہ اور آتے ہی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ ہے دہن بنایا اور کہا مبارک ہو آج ہے تم میرے بیٹے عباس کی ماں بن گئیں۔اس خواب کو سنا اور کہا عرض کروعقیل ابن الى طالب سے كه پيغام منظور بي بن باشم بارات كر آئے اور فاطمه بنت حزام و محل میں بٹھا کر محلّہ بنی ہاشم میں لے گئے تاریخ میں ہے کہ جب محمل زہڑا کے گھر کے در پر پیچی تو محمل سے اتریں اور سب سے پہلا کام بدکیا کہ اتر تے ہی زہرا کے گھر کی چوکھٹ پر سجدہ کیا بیشانی رکھ دی لوگوں نے پوچھا کہنی دلہن اور چوکھٹ پر سجدہ کہا ہاں یہاں پر ملائکہ نے بھی سجدہ کیا ہے، بیز ہراً کی ڈیوڑھی ہےاس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ گھر میں گئیں تو بے اختیار قدم زینبٌ و اُمّ کلثومٌ اورحسنٌ وحسین کے حجر بے کی طرف اُٹھے دیکھا شنرادیاں بیٹھی ہوئی ہیں،شنرادے تشریف فرما ہیں، کهاشنراد و میں ماں بن کرنہیں کنیز بن کرآئی ہوں ، میں اس گھر کی کنیز ہول تم ز ہڑا ے میٹے ہو، میں زہرا کی بیٹیوں کی کنیز ہوں ،تہاری کنیز ہوں۔ بی ہاشم کے یہال كا دستو رتھا كه دلبن كوخطاب ديا جاتا تھاعلى نے كہا آج سے تم أم البنين كبي جاؤ گی، بنین کے معنی میں بیٹے، اُم البنین میٹوں کی ماں ، یعنی میٹوں کی ماں بنیں گی، عار بیٹوں کی ماں جب حاروں بیٹے جوان سامنے کھڑے ہوتے تو حاروں علیٰ کی

شبیہ لگتے تھے۔سال گزرا کنیزنے آ کراطلاع دی کداللہ نے أم البنین كو جاندسا بیٹا عطا کیا، علی آئے علی نے آ کر بچے کو اُٹھالیا ، بچے نے علی کی خوشبو یا کر آ تکھیں نہیں کھولیں ،ایک مرتبہ مڑ کر آ واز دی میرے حسینؑ کو بلاؤ اب یاد رکھیئے گا میرے یہ جملے عبال جب پیدا ہوئے حسین بچیس سال کے تھے دونوں بھائیوں میں بچیس سال کا فرق ہے، جب عباسٌ پیدا ہوئے توحسینٌ بچیس سال کے جوان تھے،حسینٌ قریب آئے علی نے کہا حسین ہاتھ پھیلاؤ بعلی نے اٹھا کر بیچے کو حسین کی گود میں دے دیا آئکھیں بند تھیں جیسے ہی حسین کی گو دمیں گئے ، چونک کر آٹکھوں کو کھول دیا،حسین کے چہرے کو دیکھا ، کہا دیکھائتے نے میرے چہرے کونہیں دیکھا کیا اثر بتمهاری گود میں کہ آ تکھیں کھول کر تمہیں ویکھنے لگاعلی نے کہا حسین تم اس کا نام ر کھو گے یا میں نام رکھوں حسین نے کہا بابا جب اس نے آ تکھیں کھولی تو ایسامعلوم ہوا کہ بھرا ہوا شیر ہے ہم کو بیعبال لگاعلی نے کہابس ہم نے بینام رکھ دیا، تمہاری زبان سے بیلفظ نکل گیا ہم بھی آج ہے انہیں عباس کہیں گے۔ چالیس ہجری میں شہادت ہوئی علی کی عباس کا بچین اس طرح گزرا کہ جار سال کا بچہ اگر حسین ا تشریف فرما ہوتے کری برگھریا باہرتو ہاتھوں کو باندھئے ہوئے کری کے پہلو میں موجود ہے، اگر کوئی عرضی لائے اور حسین کی خدمت میں جانا چاہئے تو بغیر عباس کی اجازت کے حسین کی خدمت میں نہیں جا سکتا اور اس بچید کا جلال اتنا ہے کہ مدینے کے لوگ تھرا جاتے ہیں عبال کے سامنے اور جب یہ بچہنو سال کا ہوا علی کے سامنے اور چیرے سے نقاب بٹنے کے دن آئے تو جنگ صفین تھی ۔ جنگ پر جنگ لیلة الحریر کی جنگ، تیروں کی بارش بڑے بڑے پہلوان گھبرائے ہوئے تھے، محمد حنفیہ جنگ کررہے تھے، مالک اشترٌ جنگ کررہے تھے ،ستر ہ جملے علیٰ کر چکے تھے، ایک بارحملہ کر کے واپس آئے ، سولہ سال کے بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا عباس قریب آئے اپنا لباس پہنایا، نقاب ڈالی، نقاب آپ جانتے ہیں عرب میں جب عمامہ باندھتے تھے تو ای کے سرے کوشملہ کتے تھے۔ شملے کو اُٹھا کر ساتھ چرے کے باندھ دیا۔ آ دھے چیرے پرنقاب ڈالی،عباسؑ کے چیرے پرنقاب ڈالی کہا بیٹا یہ تلوار ہے بید نیزہ ہے جا کرحملہ کر دوعلیٰ مرتضٰی لڑائی دیکھ رہے تھے عباسؓ نے میمنہ پر حمله کیا، قلب لشکر برحمله کیا ،معاویه کالشکر بھاگ رہا تھا۔ ایک بار پورے لشکرنے کہا ابھی تو علی گئے تھے پھر واپس آ گئے جب ایک ایک کافرے مشرک ہے کہلوا دیا کہ بیعلی لار ہے ہیں تو ایک بارعلی خود میدان میں نکے، گھوڑے کو آ گے برهاما، عماس کے قریب آئے ، نقاب کو ہٹایا کہاتم ہے مجھ رہے ہو کہ بیعلی اور باہے المراقمز بنی ہاشم ید بن ہاشم کا جاند ہے، مدینے والے اس دن سے بنی ہاشم کا جاند کہنے گھے۔انداز یہ ہے کہ اگر علی اکبر اینے گھوڑے کو بڑھا کر بازار جانا چاہیں،کسی شاہراہ پر جانا چاہیں تو ادھرعلی اکبڑکا گھوڑا بڑھے إدھرعباسٌ کا گھوڑا بڑھے۔شنبرادے تنہانہیں جانے دیں گے، چھا بھتیج ساتھ نکلتے اور جب بازار مدینہ میں نکلتے تولوگ اینے کاروبار بھول جاتے، ہاتھوں ہے تراز وچھوٹ جاتے، چپروں کو دیکھتے رہتے اور ایک ایک باشندہ کہتا کہ ہم جب تک دونوں شنرادوں کے چیروں کو دیکھ رہے ہیں تو علیٰ کو بھی و کچھ رہے ہیں رسول کو بھی و کچھ رہے ہیں۔ سن اکسٹھ ججری میں مدیبتہ وران ہو گیا نبطی کی شبیہ نہ رسول کی شبیہ رہی اور اب کر بلا کے میدان میں کھڑے عباس سے کہدرہے تھے کہ آقاعون ومحر کے لاشے آرہے ہیں، بچوں کے لاشے آ رہے ہیں، اچھا اگر بچوں کو قربانی کے لئے بھیج رہے ہیں تو عیاس کو بھی اجازت ویجئے کہ وہ بھی ایک نذرانہ پیش کریں، ایک بار خیمہ میں آئے بردے کو

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA اُٹھایا۔زوجہ کو آواز دی کہ میرابیٹا محد کہاں ہے، باپ کی آواز پر بیٹا دوڑتا ہوا آیا۔ این ہاتھ سے تیار کیا، کہا بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ کہا آپ کا بیٹا ہوں۔کہا علیٰ کے یوتے، عیاس کے بیٹے ہوآؤ۔ میرے ساتھ آؤ عباس نے محد کا باتھ پکڑا حسین کی ضدمت میں لائے کہا آ قابی غلام زادہ ہے، اسے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بڑے فور سے سنتے گا نفسات کے مسائل سامنے پیش کر رہا ہوں تاریخ کے عجیب موثر میں آ قااس غلام زادے کو اجازت دیجئے چیرے کو دیکھا ،کہا عباس صبح ہے نیز دن آلموار اور تیروں کی بارش ہے،اس بچے کو ایسے میدان جنگ میں بھیجو گے کہا کیا ہوا آ قاعباس کا بیٹا ہے اور بھی بیچ گئے انصار کے بیچ گئے ، اصحاب کے جے گئے عباس کا بیٹا جارہا ہے تو کیا ہوا؟ حسین پیرچاہتے ہیں کہ عباس کے بیٹے کو کسی طرح روک لیں ایک بار عجیب جملہ کہا کہ عباسٌ اگرتم نے اس بچہ کو بھیج دیا تو یہ بناؤ کر تمہاری نسل کیے آ کے بڑھے گی؟ حسین سمجھ رہے تھے کرعباس مجبور ہو جائیں گے۔ کہا آ قاس کا انظام پہلے ہی کرلیا، مادر گرامی اُم البنین کے یاس چھوٹے مینے کو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھےنسل کی پرواہ نہیں اب حسین مجبور ہو گئے، کہا عباس جیسی تمہاری مرضی ، گھوڑے پر بھایا سوار کیا کہا بیٹا باپ اڑائی دیکھ رہا ہے، عباسٌ لزائي و کچه رہا ہے،حسین لزائی د کچه رہے ہیں، شجاعت ہے لڑتا ایک باریچہ لڑتے لڑتے گوڑے ہے گرگیا، آواز دی مایا میں گھوڑے ہے گرگیا، ادھرعماں " نے آ دازسنی ، ادھرعبال نے گوڑے کو آ کے بڑھایا ادھرعبال کا گھوڑا بڑھا اس ے پہلے حسین کا گھوڑا آ گے بڑھا،عباس کے گھوڑے کو روک لیا اور حسین نے کہا عباس كدهر حلے، كمباآ قاميرا بچه گھوڑے ہے گر گياہے، آواز دے رہاہ ابيانہ ہو كہيا مال ہو جائے ، مجھے جانے و يجئے كہا عباسٌ بيٹے كى لاش ير باينہيں جاتا، ميں

جاؤں گا، یہ حسین کا ایثار، کاش کوئی عباس کو بکار کے فرات کے کنارے کیے کہ حسين على اكبركالاشدلارب بين، بوڑھاباپ جوان بينے كالاشدلار باہے۔ بيٹا بھى شهيد موا ،ايك بار بهائيول كوآواز دى،عمران إدهرآؤ، جعفر ادهرآؤ، عبدالله ادهر آؤ،عمال کے سامنے تہاری لاشیں آئیں بھائیوں کی لاشیں بھی عبال کے سامنے آئیں۔ دیکھتے دیکھتے لشکرختم ہو گیا اب عباسؓ یہ کہہ رہے تھے کہ آ قامجھے میدان جنگ کی اجازت دیجئے بے اختیار حسین نے کہاتم تو میرے لشکر کے علمدار ہومیں متہمیں کیے بھیج دول۔ تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ دائیں جانب ویکھایا کیں جانب د یکھا کہا آقا جس لشکر کاعلم دار بنایاتھا وہ لشکر کہاں ہے آقاوہ لشکر مجھے تو نظر نہیں آتا؟ آئمول سے آنو نیکنے لگے ۔اجازت نہیں ملی سی طرح بھی اجازت نہیں کہا عبائ تهبیں اجازت نبیں وے سکتا زینٹ کا سہارا ہو بچوں کی ڈھارس ہو عباس ً جب تک تم ہوزینب کو بوی ڈھارس ہے، أم كلوم كو ڈھارس ہے، عباس حيران بين كهكيسة اجازت ليس، ايك بارعباسٌ كو يجه خيال آيا خيمه كايرده أشايا خيمه كايرده أشما كر اندر كت ايك بار آواز دى كهال بيميرى بينى سكينة ميرى بجي سكينة كهال ہے، نی بیاں دوڑیں اور کہا عباس اس پر توعثی برغشی طاری ہے، پیاس ہے جال بلَب ہے، کہالاؤ سکینہ کولاؤ، سکینہ کولایا گیا، گلے ہے لگایا کہامیری بچی بہت یہاسی ہو کہا بہت پیای ہوں، تہہیں علم ملا مگر مجھے یانی نہیں ملا، سکینہ ہم یانی لائیں گے، تمہاری پیاس بچھائیں گے،لیکن جاؤپہلے بابا سے اجازت دلا دو،تاریخ نے لکھا کہ ا یک مرتبه سکینهٔ دوڑتی ہوئی گئیں ایک سوکھا مشکیزہ لائیں عباس نے علم کو جھکا یا سکینہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مشک کوعکم پر باندھا ایسا کہ پھر بھی علم سے جدانہ ہوسکی ایک بارسکینڈکو گود میں لیاحسین کے قریب آئے ،حسین نے دیکھا کہ چیا کی گود میں جینجی آ رہی ہے بے اختیار کہا عباسؑ میں مجھ گیا عباسؑ اچھی سفارش لائے ہوسکینہ کو د کچے کر کہا سکینڈ چیا کو بھجوا تو رہی ہو، چیا کو یا نہ سکوگی ،سکینڈ اب چیانہیں ملے گا ،اب جیسی تہاری مرضی،عباسؑ جاؤ،عباسؓ میں نے اجازت دے دی۔عباسؓ مشک دعلم لے کر چلے جده خلتان تھا اس رائے سے ہوتے ہوئے، فرات کے کنارے مینج عاروں طرف سے نشکر نے حملہ کیا عباس تیروں کی دیوار کو کا شتے ہوئے ہینچے فرات کے کنارے ، فرات کو فتح کر لیا، فرات کے کنارے پننج گئے مثک کو بھر لیا، مثک کو بحركر واپس يلنے عباس بہت خوش تھے ، ياني مل كيا بجول كى پياس بجھ جائے گى ، کاندھے برمشک کورکھ لیالڑتے ہوئے چلے، مشک کو بچاتے ہوئے چلے اس راتے ہے جس راستہ ہر دشمن نہ آ سکے، لیکن دشمنوں نے حملہ کیا ،عباس کا ایک باز وشہیر ہوا ودسرا شانہ بھی گیا، عباسٌ مایوس ہو جاتے ہیں علم بھی گیا، تکوار بھی گئی بار بار مشک پر جھک جاتے ہیں سوچتے کہ ہاتھ گئے تو کیا ہوا، سکینہ تک یانی تو پہنچ جائے مشک کو بچاتے لیکن حرملہ کے ایک تیر نے مثک میں چھید کردیا۔ یانی بہہ رہا تھایا عباسؓ کی آس ٹوٹ رہی تھی عباس کالہو بہدر ہاتھا، ایک بار زُخ فرات کی طرف موڑ دیا کہ جب یانی ندر ما، ہاتھ ندر ہے،علم ندر ہا، تو اب خیمہ میں جا کر کیا کریں اور جب اس منزل پر پنچے کہ گرز سر پر لگا اور گھوڑے ہے گرنے لگے تو آ قا کو آ واز دی پینہیں کہا كه آقا ميري مدد كرو بلكه به كهاكه آقا ميرا آخري سلام حسينٌ كوينيج ،تاريخ نهيس بیان کر علی، حسین جب قریب پنیج تواتنا و یکھا کہ بھائی کے سرے خون بہدرہا ہے۔ ایک آ کھ میں تیر پوست ہے، ہائے میرے جعفر ہائے میرے مزة ہائے میرے علیٰ کہدکر سینے پرسرکورکہ دیا۔ قریب گئے سرکوایے زانوؤں پر رکھا، عباس نے سرکوزانوؤں سے ہٹالیا باختیار کہا کہ بیآ خری وقت ہے سرکوزانو سے کیوں

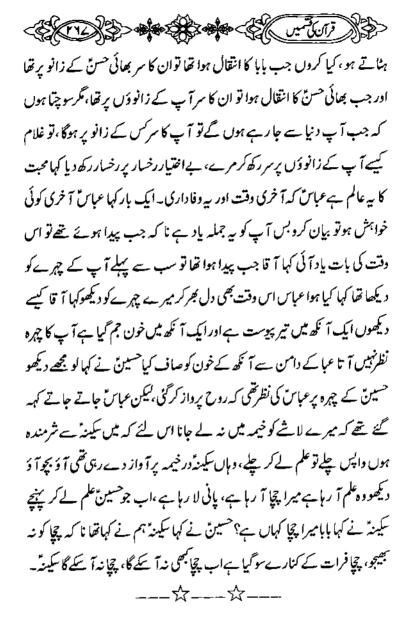



## نویں مجلس مجلس ِعاشور

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام حمدً وآل محمدُ کے لئے اُنے منظم علی وجہ بیٹی اللہ سے انتہاں ہے محمد وقال کا اُن

إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُوْنَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُوْنَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُوْنَ إِنَّا اِللَّهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاعَبْدُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاعَبْدُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاعَبْدُ اللَّهِ - السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاعَبْدُ اللهِ -

عاشور کا دن نمودار ہوا تو غنچ جاک گریباں تھے اور شبنم گرید کناں تھی ، اس نور کا ئنات کود کیچے کر مالک کا ئنات نے آواز دی۔

وَالْفَجْرِ) وَلَيَالِ عَشْرِ وَالشَّغْعِ وَالْوَتْرِ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌّ لِّذِي يُحِبِّ اللَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

بجھے تم ہاں مجھے تم ہے ان دس راتوں کی ، بجھے تم ہے ایک کی ، بجھے وہ ہم ہے ایک کی ، بجھ کو تم ہے ایک کی ، بجھ کو تم ہے دو کی ، بجھے تم ہے اس رات کی جو بہت آ ہستہ آ ہستہ گزررہی ہے۔ معبود نے کر بلا میں پورے منظر کو اور پوری تاریخ کو ان چند قسموں میں محفوظ کر دیا۔ ہمیں تشم ہے اس صبح کی شاید کوئی اور صبح ہوتی کسی اور صبح کی قتم کھا تا اور مسلمان یہ سبجھتے کہ یہ کوئی بھی صبح ہو سکتی ہے لیکن صبح کی قتم کھا کر اس نے فورا یہ کہد دیا کہ ہم کو دس راتوں کی قشم ، تاریخ عالم میں کوئی بھی دی راتیں ایک صبح کے ساتھ نہیں آئیں۔ وہ

محرّم کی دس را تیں تھیں وہ صبح معبود نے جس کی قشم کھائی وہ عاشور کی صبح تھی اور اس کے ساتھ معبود کا بیر کہنا کہ ایک کی قتم اور دو کی قتم اگر جا ہتا معبود تو کہنا کہ ہمیں تین کی تشم، مگر اس نے ایک کی قشم الگ کھائی اور دو کی قشم الگ کھائی ۔ سجھنے والوسمجھو کہ ہم نے الگ الگ بی تشمیں کیوں کھا کیں؟ ایک کافتم ہم نے الگ کیوں کھائی اور ہم نے دو کی قتم الگ کیوں کھائی ؟ غور کرو، کربلا میں تین امام آئے تھے، کربلا میں تین معصوم آئے تھے، ایک حسین ابن علی تھے ایک امام سیّد سجاد تھے، ایک امام محرّ با قریتھے۔ہمیں اس ایک کی تتم جو کر بلاسے واپس نہ جاسکا، ان دواماموں کی قتم جو کر بلا سے قیدی بن کرلوٹے۔ تین معصوموں کی تتم کھائی ، ایک کی قتم الگ کھائی اور دو کونتم الگ کھائی۔ اس کے بعد تمام کر دیا پورے اس عشرے کو میہ کہہ کرتمام کر د یا کهووالکیل افا یسر بمین اس رات کاشم جوبهت آستدگزررهی تقی مصیبت كى رات بهت آ ستدآ ستدر بات بهت كارتى باور تاريخ عالم مين جومصيبت كى رات بهت آ ہتہ گزری وہ عاشور کا دن ڈھل کر گیارھویں کی شب تھی جس شب میں آ ب بیٹھے ذكركرر بي بي كربلا والول كاء آج كى رات آل محكر يربدى بعارى رات ب، آج عاشور کا دن گزر گیا ہل گیارھویں کی صبح آئے گی آب این کامول میں لگ جائیں گے ہلین گیارھویں کا دن عاشور ہے تم نہیں جس کی قشم معبود کھائے۔ عاشور کا دن حسین اور حسین کے ساتھیوں کا تھا۔ آنے والا دن زینب کا دن، أم كلثوم کا دن ہے، سکینڈ کا دن ہے، کل کی مجلس بھی آ پ کو یا در ہے کہ زینب کے پاس آ کر آپ کوان کے بھرے گھر کا پرسہ دینا ہے، ایک طرف معبود صبح کی قشمیں کھائے، رات کی قشمیں کھائے اور ایک طرف یہ بھی ارشاد ہو جائے والسعی صد و إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ وقت عصر كاتم بكانان كمائي من -والْعَصْرِ وإنَّ

\$\limin\_1\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\rightarrow\frac{1}{2}\r الانسكانَ كَيْفِي خُسْرِ بال ديكهوجم عصر كانتم كهارب بين كهانسان كهافي مين ہے۔لیکن وہ انسان ان انسانوں پرتمہاری نظر رہے جن کی نظر وفت عصر پرتھی، جو نظریں جمائے ہوئے فردوس کی طرف دیکھ رہے تھے ،وہ ایسے لوگ تھے جوعمل صالح كرنے والے تھے، جوصاحبِ ايمان لوگ تھے، جوايمان ميں پختہ تھے وہ تمام لوگ آپس میں حق اور صبر کی تلقین کررہے تھے، دو چیزوں کا نام ساتھ لیا معبود نے کدایک حق ہے اور ایک مبر ہے۔ ہم نے بیشعار بنا دیا کہ ہماری مجلس کے دوجھے ہوتے ہیں، ایک فضائل کا ایک مصائب کا، فضائل حق ہیں اور مصائب صبر ہیں۔ اس سورہ نے بتایا کم مجلس کے دو جھے ہوتے میں ایک حق کا بیان ہے ایک صبر کا بیان ہے، قتم کھا کر معبو دنے بتایا کہ پہلے ہم نے فجر کی قتم کھائی پھر عصر کی قتم کھائی۔ دن کامل ہوا، جب دن بورا ہوا عاشور کا اس دن کو دوقعموں کے درمیان لے لیا، ایک طرف ہم نے صبح کی قتم کھائی ایک طرف ہم نے عصر کی قتم کھائی، کیا کامل ون تھا عاشور کا جسے ہم نے قسمول کے دائرے میں لے لیا، دن کی عظمت، بیہ وہ دن ہے جب انسانیت حریت پسند بنی بیوہ دن ہے کہ جب انسانیت غلامی ہے آ زادی کی طرف بوه ربی تقی ، ایک نی کرن پھوٹ ربی تھی ، زہرا کا گھر اُٹ رہا تھا، لیکن انسان کی تقدیر سنور رہی تھی ۔ صبح آئی تھی بھرا گھر نظروں کے سامنے تھا، پورا لشكر تها، لشكر حسينٌ كا يرجم كهلا موا تها، قلب لشكر بهي تها مينه تها، ميسره بهي تها، دن و ملتے وصلتے زین کی نظریں و کھے رہی تھیں، جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، لاشہ آتا ہے، الله رے وہ وفت بھی آگیا جب زینبؓ نے علی اکبرٌ کو بھیج دیا، قاسم کو بھیج دیا، کبھی بتیں سال کے بھائی کو بھیج دیا اور پہ کہہ کر بھیجا کہا عباس بیٹھو میری بات سنو۔شنرادی کے قدموں برسر جھا کر کہا ارشاد کریں کہا اکثر بایا سنے سے مجھے

لگالیتے بھی حادرسرک جاتی بازوؤں ہے تو بے اختیار بازوں کو چومتے اور آئھوں ے آنسو نیکنے لگتے۔ایک بار میں نے یوجھا تھا باباباز دؤں کو چوم کر کیوں روتے ہیں۔ کہا تھازینبًا ایک دن ان باز دؤں میں ری بندھے گی۔ میں نے کہا تھا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے وہ ناز کرتی ہے ، میرے تو اٹھارہ بھائی ہیں اور جس کا عبال جيسا بهائي ہوتم جارہ ہوعبال مجھے بابا كى بات كا يقين ہوگيا كه آج زینٹ کی جادر چھنے گی اور بازوؤں میں ری بھی بندھے گی۔ جاؤ میرے دلیر بھائی ، سور ما بھائی ، میرے عباس ، بہن تمہیں خدا حافظ کہتی ہے، عباس چلے، حسین تنہا ہو گئے۔اہل حرم کا بیام مقاتار یخ میں لکھتے ہیں کہ کسی جانے والے پر بیامظر نہیں نظر آیا،راوی کہتا ہے کہ جب عباس علے تو ہرایک خیمہ کا بردہ اُٹھ گیا ہر بی بی کہتی تھی عبالٌ تم نه جاؤ ہتم نه جاؤ۔اینے بھائی کوچھوڑ کرنه جاؤ ایک بارخیموں میں زلز لے آ گئے ۔خیموں کی طنامیں ملنے لگیں،لیکن بتیں برس کے بھائی عباس کا لاشہ حسین نہ لا سکے، عمال کی وصیت تھی کہ میرالاشہ خصے میں نہ لایا جائے ، میں سکینڈ سے شرمندہ مول ۔ مجھے دریا کے کنارے رہنے دو، جب حسین کا چھ ماہ کا بچہ علی اصغر ؓ زمین کر بلا کو گہوارہ بنا چکا، رباب کا پھول خاک میں مل چکا، دن ڈھل رہا تھا، حسین خطبہ دے رہے تھے۔خطبہ کے جواب میں تیر چل رہے تھے،تلواریں چل رہی تھیں، نیز ہے چل رہے تھے، ادھر سے پھر آ رہے تھے، جبت تمام کرتے جاتے تھے کہ شاہداُمت میری بات سمجھ لے لیکن جب دیکھا کہ ناٹا کی اُمت بازنہیں آتی تو ایک مرتبہ گھوڑے کو کاوا دیا، واپس ہوئے ، اُمت کے ارادے سمجھ گئے یہ کہہ کر چلے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ در خیمہ پر آئے گھوڑے کو روک دیا بہت آسته آسته علتے ہوئے خیمہ میں داخل ہوئے تولی بیال بے قرار ہو کر قریب

آ كُنُي، أمّ ربابٌ، أم كلثومٌ، رقيّه، زينبٌ، فِصنة أيك أيك چبرك وحسينٌ و يكهت ته-علامه مجلسی ہمارے مشہور عالم تھے، وہ روز روضے میں جا کرمجلس پڑھا کرتے ایک دن مجلس پڑھ چکے تھے تھکے ہوئے تھے منبر پرسر رکھ کرسو گئے ،آ نکھ لگ گئی د کھا کہ ایک بی بی جادر میں لیٹی ہوئی کھڑی ہے اور کہدر ہی ہے اے مجلس تم مجلس کیوں نہیں بڑھتے ، بے اختیار ہاتھ باندھ کے کہا، شنرادی میں تو روز آپ کے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں بشنرادی میں نے ابھی ابھی مجلس بڑھی ہے، رو کے کہامجلسی وہ کیوں نہیں بڑھتے جوز ہرا سننے آتی ہے، جب میراحسین زینبٌ سے رخصت آخر کے لئے آیا مجلسی میرے بیٹے کی رخصت آخر پڑھو بار بار پڑھو عشرہ کی الودا می مجلس ہے۔آپ زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ مسافر ہیں، میں بھی مسافر ہوں اور ذکر بھی میافر کا ہے ،ایسے میافروں کا ذکر جوگھر واپس نہ جا سکے۔ان مسافروں کا ذكر جوكر بلا مين بستى بساكررہ كئے حسين آئے ، ايك ايك كے چيرہ كوديكھازينب یرنظر پڑی بہن کے ہاتھ کوتھا ہا کہا زینبً میرے ساتھ آ وُحسینً آ گے آ گے چل رہے تھے، زینب چیچے چیلے جل رہی تھیں، خیمہ میں پہنچے حسین نے بہن سے کچھ یاتیں کیں ،تاریخ کہتی ہے کہ نہ جانے بہن بھائی میں کیا بات ہوئی۔ فضد کہتی ہیں كه اب حالات بدلے ہوئے تھے اب زینبا آگے آگے تھیں اور حسین پیھے پیھے چل رہے تھے میں سمجھ گئ کہ قافلہ کی سرداری حسین نے میری شنرادی کو دے دی آ قابہ جاہتے ہیں کہ زینب میرے سامنے چل کر بتائے کہ قافلہ کا سردار کیے چلتا ہے؟ میں تمہارے پیچیے چلوں گامیں معصوم ہوں، زینب آ کے چلو، قافلہ کی سرداری او ، بہن آ گے بوھی اب کسی ہے مؤکر بات نہیں کی حسینؑ نے فِضۃ سے کہا کہ میرا لباس لا، فِصْدّ نه جانے اس لباس کو کیسے جانتی تھی، فِصْدٌ کُی ایک صندوق کو کھولا ، لباس

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA کو لے کر چلی، کپڑے میں لپٹا ہوا لباس، زینب کی نظر گئی، کہا فضتہ یہ کیا ہے، کہا شفردای بتانہیں سکتی، میری شفرادی زہرا کی ایک وصیت ہے ،اس برعمل کر رہی ہوں، فِضة بير كيون نہيں كہتى كەمىرے بھائى كاكفن لے كے جارہى ہے۔ ميں سمجھ كى فِضة ميرى مال كے باتھ كاسيا ہوا كُرتا ہے، ميرے بھائى نے مانگاہے، ميں سجھ كئى كه اب میں بے آسرا ہوگئ، بھائی نے لباس طلب کرنیا ،لباس آیا۔حسین نے زیب تن کیا، زہزا کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا، ایک بارتمام جگہوں سے حاک کرنا شروع کیا، يملے كريان كو جاك كيا، كچھ خاك كربلاكى أٹھائى گريان ميں ڈالى، شايد اشارہ تھا كه بم كفن يوش ميت بن كے بيں بميں تو مٹى نددى جائے گى ، بم نے تو كر بلاكى خاک گریبان میں ڈال کی ہے۔ایک کنیز نے یوچھاشنرادے بیاباس جاک جاک کیوں کر دیا، کہا عرب کا دستورہے کہ اگر لباس جاک جاک ہو دشمن وہ لباس نہیں لوٹا کرتے ،اے میرے آقاشام غریباں کے بعدیدلباس بھی جسم برنہ بچا۔ایک بار بھائی نے بہن کودیکھا، زین بے ایک مسند بلندمقام پر بچھائی اور زین نے کہا، بھیا اس مند پر بیٹے جاؤ، بھائی مند پر بیٹے گیا تو بہن سات بار بھائی پرصدقہ ہوئی اوراس کے بعد حسین کے گلے کے بار بار بوسے لئے اور کہا میری ماں کی وصیت تھی کہ جب میرالعل رُخصتِ آخر کے لئے آئے تو زینبٌ میری جانب سے میرے لعل حسینً کے گلے کے بوسے لینا، اچھا زینٹ ابتم اس مند پر بیٹھو، زینٹ بیٹھ گئی ، بہن سے کہا کہ بہن ذرا باز وؤں ہے جاور ہٹاؤ ، بھائی نے بہن کے باز وؤں ك بوس كئ اوركهاتم في مال كى وصيت يورى كى ، مال في محص كي وصيت کی تھی جو میں نے بوری کی ، ایک بار حسین کی نظر سکینہ برگئی تو حسین نے سکینہ کو گود میں اُٹھالیا، سکینڈ نے حسین کے گلے میں نتھے نتھے ہاتھ ڈال کر کہا ، پایا کہاں کا ارادہ

CENTRAL CONTRAL CENTRAL CENTRA ہے، کہاں جارہے ہو۔ بٹی کو کیا سمجھاتے خیمہ تک سمجھاتے ہوئے آئے جب سکینہ " نے دامن ندچھوڑ اتو حسین نے کہا سکینہ سنو کہ جبتم پیدانہیں ہوئی تقی تو ہم نے نمازِ شب پڑھ کراینے معبود ہے دعا کی تھی کہ پروردگارایک ایسی بٹی عطا کرجس سے میں بہت محبت کرول اور وہ مجھے بہت جاہے اور معبود جب تو اس بیٹی کے ذریعے میرا امتحان لینا جاہے، میں اس سے جُدا ہو کر کے تیری بارگاہ میں امتحان دوں، سکیند تم میری دعا ہوتم میرے امتحان کی منزل ہو بے اختیار کہا بابا اگر تھوڑا سا یانی مل جاتا تو سکیندی پیاس بچھ جاتی، گود میں لئے ہوئے پشت خیمہ برآئے اور ایک بارزمین بر مفور ماری چشمہ أبلاكها سكين كتا يانى بينا ہے بيني چشمه سامنے ہے جاؤیانی بی لو، سکینہ بھی یانی کو دیکھتی تھی بھی بابا کے چہرہ کو دیکھتی، ایک بار کہا سکینہ یانی پینے سے منع نہیں کرتا، مگر ایک باریانی پینے سے پہلے سوچ لومحشر کے روز نانا کی أمت بخشوانا جائتی ہو، یا یہ یانی پینا جائتی ہو۔ بے اختیار کہا مجھے یانی نہیں جائے چشمہ نگاہوں ہے وُورہو گیا۔ سکینہ کو لے کر پھر درخیمہ پر آئے کہا جاؤ سکینہ تم سینے برسوتی تھیں رات کو تہمیں نیندنہیں آتی تھی لیکن آج سے سکینہ مال کے سینے پر سونا، پھوپھی کے سینے یہ سونا،ایک با رسکینہ کوزینٹ کے حوالے کیا اور حاہتے تھے کہ گھوڑے برسوار ہو جا کیں ۔گھوڑے کے قریب آئے ، دا کیں جانب دیکھا، یا کیں جانب دیکھا، جب گھوڑے پرسوار ہوتے تھے تو ایک طرف ہے علی اکبڑ بڑھتے تھے ایک طرف سے عہاں برجتے تھے۔کوئی ندھاتو بے اختیار کہا ،کہاں ہومیرے شیرو کہاں ہومیرے جوانو!حسین گھوڑے برسوار ہورہا ہے،کوئی نظر نہیں آتا،تم سب کہاں ہو،میرے دلیرو! بیسنا تھا کہ خیمہ کا یردہ اُلٹ کرعلیٰ کی بیٹی باہر آئی، کہا آج بہن سوار کرے گی، بہن نے رکاب کو تھام لیا، بہن دیستی رہی بھائی میدان جنگ

CERTIFIED (EROS) کی جانب گیا، جاتے ہی حسین فے خطبہ دیا ،خطبے کے جواب میں تیرآئے ، پھر ھے، نیزے چلے ، ابھی جمت تمام کررہے تھے ،ایک بارپہلو سے رونے کی آواز آئی جھک کر دیکھاتو باباک ذوالفقار رو رہی تھی، کہا کیا سبب ہے رونے کا ،کہا شنراد ہےسب کی نصرت طلب کی ، مجھ کو کب نکالو گے ،کہا ذوالفقار تیری مرد کاوقت بھی آ گیا، دھوب بہت تیز تھی، اتنی تیز تھی دھوپ کہ حسین آ فاب کے چتر کے نیچ کھڑے تھے ادھر ذوالفقار نے نصرت کے لئے فرمائش کی حسین سے أدھروہ ملک جو بھی جھولا جھلانے آتا تھا، بھی چکی پینے آتا تھا، جو بھی لباس لے کرآتا تھا، ایک باراس نے کہا معبود کیا میں ایے شہزادے کی مددنصرت نہیں کروں گا؟ جاؤ! جریل اگر جاہتے ہوتو جاؤ آج میرےنفس مُطمئِنَّه کی نصرت کرو جبریل ﷺ کے معبود بس اتن نصرت کہ میں نے جھولا جھلایا ہے، میں نے چکی پیسی ہے میں نے دیکھاہے زہڑا کو کہ گریبان کا تکمہ اگر بخت ہو گیا ہے تو زہڑا کی آتھوں میں آنسوآ جاتے تھے مجی حسین کی تکلیف کو برداشت نه کرسکیں،حسین کو میں نے گود میں یالا ہے اس سورج کی روشی میں میرا آقا اکیلا ہے، کیا جاہتے ہوتو جبریل نے کہا اتنا اذن دے دے کہ میں حسین برساہ کرلوں، ہاری طرف سے اذن ہے، آ فآب کے آگے آ كراي يرول كو پھيلا ديا، دهوب بهت تيزهي ايك بارسين نے سايد محسوس كيا، گھوڑے یر بیٹھے ہوئے تھے آ فاب کی جانب چہرہ اٹھایا اب جود یکھاتلک مقرب نے ساپد کرلیا ہے، کہا جریل کیا بات ہے، کہاشنرادے مجھ سے نہیں ویکھا جاتا ، میں نے جھولا جھلایا ہے، ایک بار کہا جریل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان کا ہے۔ یہتم بھول گئے محضر تو لے کرتم ہی آئے تھے، نانا کے پاس محضر شہادت تم لائے تھے نا، میرے معبود کے امتحان اور منزل شلیم صبر ورضا کے درمیان حائل نہ ہو، جبریل نے پروں

کوسمیٹ لیا دُورہٹ گئے ،گر دل نہیں ماناء آ کر حسینؑ کے گھوڑ ہے کی رکاب کو تھام لیا لجام فرس کو تھاہے ہوئے آ گے آ گے چلے سواری آ گے بڑھ رہی تھی کہ ایک بار تیز ہوا چلی اب جومڑ کر حسین نے ویکھاتو سلام کی آواز آئی کہاکون ہے ذرامیرے قریب آؤ، آنے والا قریب آیا اور قریب آیا اور اس نے آواز دی کہ محصور پیچانا کہا ہاں میری بینائی علی اکبڑ لے گئے مگراس مصیبت کے وقت بھی ہم تجھے پہلے نتے ہیں، بابا کے دربار میں تیرا آنا مجھے یاد ہے میں تحقیے جانتا ہوں کہتو جنوں کا سردار ہے، کسے آنا ہوا کہا آقا بہت در ہوگئی کہ میں اس دربار میں نہ آسکا زعفر جن کہتا ہے کہ جب میں کر بلا کے میدان میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا دور دور لاشے بکھرے پڑے تھے لیکن برمنظر بھی دیکھا کہ حسینؓ گھوڑے برسوار تھے ،لجام فرس جر مل تھاہے ہوئے ایک پہلومیں حسن کھڑے تھے ایک پہلومیں جعفرٌ وحزہٌ کھڑے تھے، آ گے رسول خدا اور علی مرتضاتی ہاتھ میں دوشیشے لئے ہوئے چل رہے تھے، حسینً کے زخم سے جب خون کا کوئی قطرہ گرتا تھا تو نانا لہو کے قطرے کو زمین برگرنے نہیں ویتا تھا، شفشے میں محفوظ کر لیتا تھا۔ زعفر کہتا ہے کہ ایک بارصحرا میں میں نے دورتک مرور دیکھا کہ ایک طرف آ دم صفی الله ماتھ باندھے کھرے ہوئے ہیں، ایک طرف میں نے ویکھانوح نبی اللہ کھڑے ہیں ایک طرف میں نے ویکھا ابراہیم خلیل الله سرکو جھکائے ہوئے اساعیل ذہر اللہ کو پہلومیں لئے کھڑے ہوئے تے ایک طرف موٹ کلیم اللہ عیتی روح اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب باادب اصحاب كبف كعرب موئے تھے بدمنظر ديكھ كريس تھبرا كيا اور بيس نے آواز دی اے میرے سردار! میرے امیر کے بیٹے! مجھے اذن جہاد دے دو۔ کہا زعفر ہم تہمیں اذن جہاد کیے دیدیں بیر کیے ہوسکتا ہے کہتم انہیں دھوکے سے ماروتم انہیں

دیکھ سکتے ہو یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے ، یہ میرے نانا کی اُمت ہیں، یہ میرے نانا کے كلمه كوين، بث جاؤ ، جارے امتحان ميں تم حائل نه جو، ميں نے كہا آ قابدركى لڑائی میں ملک آئے تھےلڑنے خنین کی لڑائی میں ملک آئے تھےلڑنے ،کہا کہا مجھے اذن نبیں مل سکتا ہے، کہا وہ نانا کا دور تھا وہ اسلام کا عروج تھا، آج ہم امتحان دے رے ہیں۔زعفر کہتے ہیں جب مجھے مجبور کر کے پیچھے ہٹا دیا تو میں نے ہاتھ باندھ كركها كه آقابس اتن گزارش قبول سيجئه كه سامنے فرات ہے اگر حكم سيجئے تو تھوڑا سا یانی لاؤں آپ کو یانی بلا دول، آپ بات نہیں کر یاتے، آپ کے ہونٹ بہت خشک ہیں، بیسناتھا کہ بے اختیار کہا آ زعفر ذرا میرے ساتھ چل، زعفر کے ہاتھ کو تھام لیا، زعفر کہتا ہے میرے ہاتھ کو تھام کر ایک مقام پر آئے۔ایک تھی ہی قبرتھی، وہاں رُک گئے کہا زعفر معلوم ہے بیکس کی قبر ہے؟ کہا مجھے در ہوگئ مجھے نہیں معلوم کہا یہ میرے ششما ہے علی اصغر کی قبر ہے۔ زعفر یہ بہت پیاسے تھے ،ان کی مال کا رودھ خٹک ہو گیا تو ہم یانی بلانے لائے گران کی بیاس نہ بچھ سکی، اب ہتاؤز عفر جس كاششمال پياسا چلا كيا ، بتاؤاب وه ياني يي كركيا كري ازعفركبتا بهاته تھا ہے ایک خشک مجمور کے یاس لائے، وہاں ایک گلفام کا لاشہ بڑا ہوا تھا، اس کی ر کفیں ہوا کے ساتھ اُڑتیں اور کر بلا کی گرد اس کی زلفوں میں چپکتی ، میں نے بے اختیار کہا آ قاید کون ہے بیتو رسول کی شبیہ ہے۔ کہا ہاں ہاں بدمیری جان جال علی ا کبڑیں ۔ بیجانو یہ میرے اٹھارہ سال والے علی اکبڑیں، یہ لیک کی مرادوں والے ہیں، بیزینب کی گود کے پالے ہیں، زعفر بیمیدان جنگ سے آئے تھے اور کہا تھا بابا ایک جام آب کی سبیل ہو علی ہے بابا، فرات سامنے تھی اور باب بیٹے کو یانی نہ بلا سكا-جس كا اشاره سال والا بياسا مركيا وه اب ياني لي كركيا كرے گا؟ ميں

CECTIVITY OF THE CECTIVE OF THE CECT خاموش تھا، میں کچھ ند بول سکا، میں اینے لشکر کو لیے ہوئے ہاتھ باندھے خاموش تھا، ایک بار حسین اسی مقام پر واپس آئے جہاں سے چلے تھے ۔ گھوڑ ہے کوروک دیا اور آواز دی اے ملک مقرب مقراب منام انبیاء سے کہو کہ جنتوں کو واپس جائیں، آوم سر جھکائے واپس چلے نوٹے واپس چلے، ابراہیم واپس چلے، موٹی وعیلی واپس چلے، سليمان و داور واليس على مسبركو جهكاكر واليس على اصحاب كهف بهي واليس یلے، مر کر کہا زعفر! اب تو بھی جا،لشکر کو بھی لے جا ایک بات یاد رکھنا جب تھنڈا یانی پینا تو زعفرحسینؑ کی پیاس کو یاد کر لیها اوراینی قوم ہے بھی کہد دینا آپ روئیں کے اورمنزل قریب ہے ،تقریر خاتمہ پر پہنچ رہی ہے ،زعفر کہتے ہیں اب بیرروایت جوشاید آپ کے لئے نتی ہو، حیران نہ ہوں آج سے پانچ سوسال پہلے امام رضاً کے دربار میں جب کوئی کتاب لکھتا تو ایک نسخداس کا ضریح میں ڈال دیتا۔ آج سے یا نج سو برس پہلے جب ضریح کو کھولا گیا تو ایک نسخہ نکلا اوراس میں بیروایت درج تھی۔علاء سے جب یو چھا گیا تو علاء نے اس روایت کومتند بتایا اور شیخ صدوق ؒ نے یہ کہا کہ بچے یہ ہے کہ جن وانس کا امام اور اگر اس کا تسلط جنوں پرنہیں ہے تو وہ امام نہیں ہے۔اگرزعفرندآتے تو تاریخ کیے بتاتی کے حسین جنوں کے بھی امام تھے۔ زعفرنے آ کرید بتایا اس لئے علاء نے کہا کہ اس روایت پریقین کرنا ضروری ہے تمام ایران اور عراق کے علاء اس روایت پر یقین رکھتے ہیں۔ زعفر کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر ہمت کر کے کہا کہ بیتو آخری دربار ہے امامت کا انبیاء کو کیوں واپس کر دیا، اولیاء کو کیول واپس کر دیا، اصحاب کہف کیوں واپس گئے، مجھے کیوں واپس کررہے ہیں؟ سب کوتھہرائے رکھتے ، بیہ جملہ آپ سنیں گے اور جب بھی یاد آئے گا بہت روئیں گے کہا زعفراب یہاں کوئی نہیں طہرسکتا ،اب یہاں کوئی نی

CENTED TO PERSONAL CONTROL OF THE CENTED TO نہیں تھہرسکتا، کوئی ولی نہیں تھہرسکتا، اصحاب کہف نہیں تھہر سکتے ، نہ تو تھہرسکتا ہے، کچھ دریمیں امال کی سواری آنے والی ہے۔ میری مال اس عالم میں آئے گی، سب نامحرم ہیں،میری مال پرنظر جائے گی، زعفر واپس جااب میری مال رہے گی اور میں رمول گا،اب فاطمةر ہیں گی اور میں رمون گا ،میری ماں کی عماری آنے والی ہے، زعفر کہتا ہے کہ میں شغرادی کونین کا نام سُن کرسر کو جھکائے ہوئے واپس جلا، اشکر کو ساتھ لے کر چلا اور اس طرح چلا جیسے کوئی نشکر اینے بادشاہ کو فن کر کے قبرستان ے واپس آتا ہے۔سرکو جھکائے واپس آیا، گھر پہنچاتو میں نے غلاموں کو حکم دیا کہ بہ شاہی تخت ہٹایا جائے ، بہتاج ہٹایا جائے مجل کی شاہی چیزیں اُٹھائی جا کمیں ،اب یہاں صف عز ابھیائی جائے، آج ہے ہم کالی تفنی پہن کرایے آ قا کا ماتم کریں گے، زعفر کہتے ہیں کہ ماتم شروع ہوا میری قوم کے تمام جوان ماتم میں مصروف تھے، زمین بلنے گئی، ایک ہارعصمت سرا ہے آ واز آئی اور کسی کنیز نے کہا سردار ماں بلار ہی ہے، میں ورید پہنچا تو میری مال نے یوچھا آج تو تیری تاج بوش کا جشن تھا یہ ہاتم کیسا؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مادر گرامی، جن کےصدقے میں بیتاج ملاتھا جن کےصدیتے میں بہ حکومت ملی تھی ان کا گھر کر بلامیں تاراج ہو گیا۔اماں ان کا بحرا گھر كر بلا ميں أجر كيا، ميں كر بلاستة ربا موں - زعفر كہتے ہيں كه ايك بارميرى ماں نے کہا زعفر میری بی ٹی کا گھر تاراج ہو گیا،میری بی ٹی کا گھر اُجڑ گیا اور تو کر بلا ے چلا آیا، پیچہ پھیر کر جاتو نے علی کے بیٹے کی مدنہیں کی جا واپس جا ورنہ مال تجھے دودھ نہیں بخشے گی، تقریر تمام ہو گئی۔ زعفر کہتا ہے کہ میں اینے لشکر کو لے کر واپس جلا بیسو جا که سب واپس آ گئے میں پہلے نجف میں علی کوسلام کروں اور اینے آ قاسے پوچھوں کہ کیا ہوالیکن جب میں نجف پہنچا روزسلام کرتا تھا سلام کا جواب



ملتا تھا، جب سلام کیا اور سلام کا جواب نہ ملا تو میں سمجھ گیا کہ میرا آ قا کر بلا ہے والپن نہیں آیا، میں تیزی ہے اسے نشکر کے ساتھ فضاؤں پر روال تھا ، کچھ دور میں پنجا تھا کہ میں نے دیکھا صحرا کی بہاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگیں زمین برزلزلہ ہوا، میں نے دیکھا کہ سمندروں کا پانی نیزوں اُچھلنے لگا۔ ایک بار اندھیرا جھا گیا، آ فآب میں گہن لگ گیا۔اس آ ندھی میں،اس طوفان میں،عراق کی جانب بڑھ رہا تھا کر بلا کے صحرا میں پہنچا۔ مجھے کچھ نظر نہ آیاسوائے لہو کی بارش کے سوائے طوفان کے زمین ہتی ہوئی نظر آئی میں نے ایک بار کہا میر ے مولاعلی جہاں ہومیری آواز یر آ واز دیں تا کہ میں آپ کی جانب آؤں۔ بی تقریر کے آخری جملے ہیں جتنا رو سكتے ہورولو، بيعشرے كا آخرى دن ب،بيعاشور پھرايك سال كے بعد آئے گا۔ زعفر کہتے ہیں زعفر کہتے ہیں میں نے آواز دی کدمولا آواز دوتا کہ میں آپ کے یاس آؤں۔ میں اس اندھیرے میں بڑھتا جارہا تھا کہ ایک نشیب سے آواز آئی زعفر میرے قریب آ ،زعفر میرے یاس آ ، زعفر کہتاہے کہ میں قریب پہنچا میں نے آوازمحسوس کی میں نے اینے مولاً کودیکھا کہ چرے سے لہو کے قطرے فیک رے تھے،خون میں تر تھے کہ میں نے یوچھا آتا ہے کیا ہے علی نے فرمایا، زعفر أمت نے حسین کو ذبح کر دیا۔ بدمیرے چرے پرحسین کالہو ہے۔





## دسویں مجلس

## نذر حضرت زينبً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریقیں اللہ کے لئے درود وسلام محمدٌ و آل محمدٌ کے لئے کل عشرہ تمام ہوا اور اس کے بعدآج گیارہ محرّم کو جدّہ میں پیجلس ہے۔ کراچی میں لوگ گواہ ہیں کراچی کے مجمعے کا تو آپ کوعلم ہے ہم عشرہ کی دسویں تقریر او بین كردية بين، بم كهددية بين كه يوجهة جو كه يوجهنا ب، بدباب مدينة علم كا صدقہ ہے،ال منبر کا اثر ہے، گریہ ضرور عرض کریں گے کہ سوال ذہانت کے ساتھ ہو بے وقو فی کے سوال نہیں۔مثال کے طور یہ کراچی میں بہت سے سوال آتے ہیں اور بیکوئی نئ بات نہیں، جب مولاً نے سوالات کے جوابات دیئے اور پہلی بار بنماد رکھی مولاً نے منبر پر بیٹے کر کہ یوچھو ظاہر ہے اس منزل پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا اور مولا نے بیہ کہا تھالوچھو اور قیامت تک پوچھو اور کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم تو صرف ایک سجیکٹ(Subject) کی بات کر رہے ہیں ،ایک محدود بات کررہے ہیں، ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہی بتا سکتے ہیں بیان مولاً کے سلونی کا اثر ہے کہ بدکہا تھا کہ جو چاہو پوچھواس سے پہلے کہ میں تم میں ندرہوں، پھھا ہے بھی ب وقوف بیٹھے تھے بوچھے والے کہ بتائے میرے سر پر کتنے بال ہیں بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ مگر بے وقوف کے سوال کا بھی وہ جواب دیا کہ تاریخ میں یاد

(\$\langle \text{\text{in}} \text{\text{\text{in}}} \text{\text{\text{in}}} گار ہے، وہ مولاً تھے کہا کہ اگر میں بتا بھی ووں کہ تیرے سریر کتنے بال ہیں تو انہیں کیے گئے گا تھے یقین کیے آئے گا کہ جو تعداد بتائی ہے وہ صحیح ہے( صلوۃ) یو چھنے والامعلوم ہے آ ب کوکون تھا اس کا نام سعد ابن وقاص۔ کہا بس سعد اتنا تبار ہا ہوں کہ تیرے گھرمیں جو تیرا بیٹا پرورش یا رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ پوچھنے والے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کے کہ آج سے یانچ ہزار برس سلے بونان میں مشہورفلنفی سقراط نے بھرے مجمعے میں شاگردوں سے بیسوال کیا کہ بیہ بناؤ کہ اگر آسان سے قضا کے تیر چلیں اور چلانے والا خود خدا ہو اور ان کا زُخ بندوں کی طرف ہوتو بندے مدد کے لئے کس کو بکاریں؟ سوجانہیں کسی بھی سوال کے جواب برمولا نے سوجانہیں فورا جواب دیا کہاس کی مثال اس نے بیبھی کہا کہ یا نچ ہزار سال گزر گئے کوئی بھی فلسفی اب تک جواب نہیں دے سکا۔مولاعلی نے فر مایاس کی مثال تمہارے گھر میں موجود ہے کیاتم نے نہیں و یکھا کہ باپ یا مال جب بجے کو غصہ میں طمانچہ مارتے ہیں تو بچکسی اور کی طرف مدد کے لئے نہیں جاتا باب کے دامن سے لیٹ جاتاہے اگر تیر چلانے والا خدا ہے تو رجوع کروأی کی طرف، عجیب عجیب سوال کئے مولاً ہے کئی لا کھ سوال یو چھے گئے تو اگر وہ سارے محفوظ ہوتے تو ایک علمی ذخیرہ ہوتا مسلمانوں کے پاس کیکن اگرمسلمانوں کولڑنے ہے فرصت ملتی تو سوال و جواب جمع کرتے ۔ جو پچ گیا اس کی بنیادوں پر آج ملت جعفریدکی و عظیم الثان عمارت موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ہیں وہلم کے معاملے پر ہمارے مقابل نہیں آتے جہاں بھی علم کا مسئلہ آتا ہے۔ خاص طور پر بچوں کو بتا دوں کہ اُردوا میم اے میں کتاب چلتی ہے کورس میں کرا چی یو نیورٹی میں تین جلدی آ ب کوژ ،رودِ کوژ ،موج کوژ اس کےمصنف شخ اکرام ہیں، ماہرتعلیمات



ہیں، اس کی ایک جلد میں جہال پر انہوں نے اسلامی علم پر لکھا ہے، آپ جا ہیں تو د کھے سکتے ہیں کورس کی کتاب میں بھی اور سب کو پڑھنا پڑتی ہے، اس میں انہوں نے نکھا ہے کہ اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، انہوں نے یہ بیعلوم دیئے اور اس یر کام کیا اور آخری سطرید لکھ دی ہے کہ لیکن اسلام میں واحد فرقد شیعہ ہے جس کے یاسب سے زیادہ علم ہے،اس کئے کہ جب بچدان کے یہال پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں میرڈ ال دیتے ہیں کہ تمہارا پہلا امام وہ تھا جو شہر علم کا در تھا، اس طرح ان کے یہاں علم کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے یہاں ہر بچہ اتنا علم ركھتا ہے جتنا ہر فرقد كا عالم ركھتا ہے۔ (صلوق)علم ہمارا ورثہ ہے اس لئے ہم ہے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سارے حقوق چھن جائیں جبیبا کہ مولاً نے فر مایا کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جوتم سے کوئی نہیں چھین سکتا ۔دولت چور لے جا سکتے ہیں، ڈاکو لے جاسکتے ہیں، آتی ہاور جاتی ہے نیکن علم اگر آیا تو جاتانہیں، دولت گفتی ربتی ہے جبکہ علم بڑھتا رہتا ہے۔ہم نے اس چیز کو چن لیا دنیا کے خزانوں سے کہ علم الیا خزانہ ہے جس پر قرآن کی بنیاد، جس پر رسالت کی بنیاد، جس پر امامت کی بنیاد، جس بر قیامت کی بنیاد یعنی تو حید ہے لے کر قیامت تک ہمارے پاس علم ہی علم ہے۔ہم نے بیسوچ کر میجلسیں قائم کیں دنیا کے سی مذہب کے یاس بید دستور نہیں ہے دس دن یابندی کے ساتھ بیٹھ کر، سلقہ شعاری کے ساتھ، سلجھے ہوئے ذ ہنوں کے ساتھ آئے ، ہرروز آئے ،ایک گھنٹہ سنے اور پھر وہ مہذب طریقے ہے گھر کو حائے۔ د نیا کا کوئی انسان کر کے دکھانہیں سکتااور یہی نہیں کہ جہاں مرکز ہو وہاں مجلس کرے، جنگل ہو تو مجلس کرے، صحرا ہو تو مجلس کرے، یہاڑیر ہو تو مجلس کرے، میں نے ایسے مقام پرمجلسیں پڑھیں جہاں پہاڑیوں پر دو مکان ہیں، وہاں

CERTIFICATION OF THE CERTIFICA بھی محرّم ہے۔ پوری تاریخ کو آپ دیکھ ڈالیس تو ہاری تاریخ یہی ہے کہ اگر کمر باندهی ہاور جنگ عظیم ہورہی ہے، سوئیزر لینڈ میں فوجیس کھڑی ہوئی ہیں بحشرہ آیا اور ایک آ دی نے جا کر کہا جرنیل سے کہ جھے چھٹی جا ہے، جنگ ہے حالات خراب میں، کہا کیوں؟ کہااس لئے کہ کل دس محرّم ہے، ہم اپنے خیمہ میں بیٹھ کر ذکر کریں گےایے لیڈر کا،ایے رہنما کا، کہا ہم تمہیں چھٹی دے سکتے ہیں ایک شرط یر، اب دیکھیں عیسائی ہے سوئیز رلینڈ کا رہنے والا ہے، جوفوج کی کمانڈ کر رہا ہے اس نے کہا کہ اگرتم یہ بتاؤ کہ اسلام میں سب سے بہادر انسان کون گزرا ہے؟ یہ بتاؤ ہم تہیں چھٹی دے دیں گے۔اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اسلام میں سب سے بہادر انسان علی تھا۔ اس نے کہا پھرتم نے کیاعلم حاصل کیا؟ دیکھئے ہم جس طرح مطالعہ کرتے ہیں وہ اور ہے اور غیر مذہب کا جب جارا مطالعہ کرے گا اس کا انداز کچھاور ہوگا،صرف بیہ بتانا ہے تو اس نے کہانہیں دوسرا انسان ہے بیہ سننا تھا کہ اُس آ دمی کوغصہ آ گیا اور وہ تجھ گیا کہ بیکوئی ایبانام لیے گا جے ن کر میں غصہ میں کانپوں گا اور اگر اس نے کوئی غلط نام لیا تو پھر جھگڑا ہوگا۔ اِس نے کہا سنو اسلام میں ایک ایبافخص ہے بہادر انسان جس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں گزراوہ علیٰ کا بیناعباس ہے، اُس نے کہا و جہتاؤ؟ کہا ہم نے جہاں تک تہاری کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے بیاندازہ کیا کہ علیٰ نے کوئی جنگ تین دن کی بھوک اور پیاس میں نہیں اوی کین علی کے بیٹے عباس نے تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود کی ہزار ك كشكر كى ديوار كو تو رُكر فرات يرايخ آب كو پنجايا مكن بي مجها بوآب نے ، ہاشم رضا صاحب اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہانیس سوبتیس میں جب تصور نہیں کر سكتے تصے اندن جيسے مقام پر چند دوست بيٹھے ہوئے تصے اچا نک محرّم كا چاندنظر آ گيا



ہم فرش عزا بچھا کر بیٹھ گئے ، جس کو جواشعار یاد تھے وہ پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا یہ پہلی مجلس ہے جو اُنیس سوبتیں میں ہوئی لندن میں اور آج آپ جا کر دیکھیں تو آ ٹھ امام بارگا ہیں ہیں اس کے علاوہ مبجدیں ہیں اور مرکز ہیں اور اب تو جلوس بھی نكلنے لگا ، ماتم بھی ہوتا ہے ،سب بچھ ہوتا ہے اور جہاں بیقدم پینچے ذكر آ ل محمر لے كر أفطے يبى تو كام تھا كەجس كوحوالے كيا تھا محد في على كے اور اب بتايے كه پيغام سس كا كمال تك يبنيا ..... صلوة - آب قابل مبارك بادبيس كدان يابنديوس بيس سعودی عرب جیسے ملک میں آپ اس عز اکو باتی رکھے ہوئے ہیں ظاہر ہے حفاظت آپ کی ہوتی ہے ان کی طرف ہے،جو نیک کام کرے گا اورجتنی عقیدت مندی سے کام کہ جس میں ریا نہ ہو جیسا کہ میں نے کہا کہ بیجے اور جوان ہمارے زیادہ مستحق ہیں تو اس لئے کہا کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے تر مذی شریف میں حضور سے ایک حدیث ہے اچانک اصحاب کو مخاطب کیا کہا سنو کیا ہے جاتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا نام زندہ رہ جائے؟ کہا بتائے حضور نے کہا تین کام ایسے جیں کہ اگر انسان فانی زندگی میں کر جائے تو اس کا نام بھی رہ جاتا ہے اور اس کا نواب قیامت تک اس کے نامدُاعمال میں لکھا جاتا ہے،اس کے ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کا ثواب بڑھتار ہتا ہے تو اصحاب نے کہا حضور کتائے وہ کیابات ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی کتاب لکھ جائے ، ایسی کتاب جس کا معاشرے پراخلاقی اثر ہو، ندہبی کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گینس بعدنسل اس کا تواپ تہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اب فرمایا دوسری بات اگریدنہ ہو سکے تورفای کام کر جاؤ سبیل لگا دویا تیسری بات کهکوئی ایس تمیٹی بنا دو جو برقرار رے جس کے اٹرات معاشرے پراچھے پڑتے رہیں،تو تمہارانام زندہ رہے گا اوراس کا

CERTIFIED TO PERSON CERTIFIED TO SERVICE CERTIFIED ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ بیرنہ کرسکوتو اپنی اولا وکوصالح بناؤ صیح دین بر چلاؤ، اگرتم نے اپنی اولا دکوشیح بنا دیا تو اس کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا اور تمہارا نام بھی باتی رہے گا، اب بتائیے کتنا آ سان نسخہ بتایا ہے ہمارے رسول نے زندہ رہنے کا بعد موت تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کتاب لکھنا مشکل، ر فا ہی کام کرنا مشکل تو اپنی اولا د کو اپنا جیسا ہنائے اور محمد و آل محمد کی تعلیم پر ان کی تربیت کرے کہ نام بھی رہ جائے اور ثواب قیامت تک لکھا جائے ، آپ یوچیس کے کہ محمد نے کہدتو دیا، کر کے بھی وکھایا تو تنوں برعمل کر کے وکھایا قرآن جیسی آسانی کتاب دے کر جارہے ہیں ،اسلام جیسی اُمت دے کر جارہے ہیں اور حسن ا وحسین جیسے بیٹے دے کر جارہے ہیں ، اولاد بھی کتاب بھی اور رفائی کام میں پوری أمت دے كر جارہ بيں تياركر كے جارہ بيں اور يمى على نے كيا نيج البلاغد جیسی کتاب دے دی اور ایک ایسی نسل کی تغییر کر دی جہاں جائے گی علمی معیار چیوڑ کر جائے گی اور اٹھارہ بیٹے چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کے سرتاج ہیں۔حسنّ و حسین، رسول کے بیٹے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو ایسا بنایا ہے کہ حسن وحسین کے ساتھ کھڑ ہے ہوں دیکھ لومحمہ حنفہ کو دیکھ لو ،عیاس کو اور ان کے بھائیوں کو اور اب ہم اینے عنوان پر برطیس کے چند لمح عنوان پر اور آج کی تقریر نذر حضرت زینب بنت علی کے لئے (صلوة) ہمارا سلسله آب کو یا دہے کہ ہم فے قسمیں پیش کیس اور بیعنوان ہمارے ذہن میں اس وقت آیا کہ جب ہم حج کے لئے آئے تو اس میں بیہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد قتم نہ کھائیں اور اگر بھولے ہے بھی تھی بھی قتم کھائیں گے تو کفارہ وینا ہوگا؟ میرے دل میں آیا کہ ستاسی قسموں والے سورے اگر احرام میں پڑھیں تو کیا ؟ تو یہ عنوان میرے ذہن میں آ گیا ای طرح جیسے

روزہ میں شعر پڑھنا حرام ہے، فتویٰ ہے لیکن نہج البلاغہ میں حضرت علی نے شعر بھی خطبول میں پیش کئے ،روزہ میں نہج البلاغہ سے خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں شعر آ گیا تو پڑھیں یا نہ پڑھیں تو پھرعلاء کواجازت دینا پڑی کہ آ ل محمد کی مدح میں جو شعر ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔( صلوة) اب جوتشمیں ہم نے پیش کیں ان میں جو فتمیں رہ گئیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا مگر تبعر ہنیں کیا تھا اور وہ ہیں تیسویں پارے ك تشميل - بسُم الله الرَّحْمَٰن الرَّحِيْم O وَالْعَٰدِيلِةِ صَبْعًا O فَالْمُوْدِيلِةِ قَدُحًا إِن فَالْمُغِيْراتِ صُبُحًا كَاأَثُرُنَ بِهِ نَقْعًا الْوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُونُدُ وَالَّنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ وَإِلَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيُدُ ٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ 9 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُود اِنَّ رَبَّهُمُ بهم يَوْمَئِنِي لَّخَبير ٥ تَم بير دور تي بوئ گھوڑوں کی متم ہان کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی ، ان کے پیروں کی اُڑتی ہوئی گرد کی قتم، ان کے گرتے ہوئے جھاگ کی قتم، ان کا صبح دم حملہ کرنا اور اں ارادہ کی قتم اتی قتمیں کھا کر پھرارشاد ہوا لیکن بیانسان اینے رب کا بڑا سرکش - غوركيا آپ نے كهال ياس Oوالْقُرُ إن الْحَكِيْم نبي كي تم، قرآن كي تم، گھوڑوں کی قتم، ان کے سمول کی قتم ، پیروں سے اُٹھتی ہوئی گرد کی قتم اور اس کے گرتے ہوئے جھاگ کی قتم اور اس کے فوراً بعد کہا بیرانسان بڑا سرکش ہے اپنے خدا ہے۔ یہ جانور سرکش نہیں خدا کے لئے، یہ انسان سرکش ہے یعنی جانور کی وفاداری اور انسان کی بے وفائی کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ کہاں نبی کی قتم کہاں گھوڑوں کی قتم، اے حبیب آپ بھی قابل قتم ،آپ کی سواری کا گھوڑ ابھی قابل قتم ،کیکن وہ عرب کا سرکش انسان جوید کیے کہ نبی کو ہذیان ہو گیا وہ سرکش انسان ،ہم جانور کا

ا تنا احترام کرتے ہیں مگر وہ سرکش انسان اسے ہم قرآن میں لکھ رہے ہیں کہ سے جانورہے بھی بدتر ہے، بیانسان دونوں کوایک ساتھ بتایا اور بتایا کہ دیکھوہم نے م کھوڑوں کا احرّ ام کیوں کیا؟ جواینے قرآن میں گھوڑوں کا اتنا احرّ ام کرے کہ عمادت بنا دے آیت رکھ کرتواگر اس جانور کی شبیہ ہم بنا دیں تو وہ کتنا قابل احترام ہوگا۔اس سے ثابت ہے جانور کا احرّ ام کرنا اور دہ بھی گھوڑے کا احرّ ام کرنا کیوں کہ وہ رسول اللہ کے محور بیں - قرآن سے ثابت ہے جس پرآپ بیٹھ گئے آپ کی سواری کے گھوڑے ہیں، حضرت عبدالمطلب بادشاہ یمن کے ماس مینجے، اس سے ملاقات ہوئی اور جب آپ واپس ہونے گلے تو اس نے کہا اے سرتا ہے عرب ہم کچھ چیزیں آپ کو پیش کرنا جاہتے ہیں، اس نے سولہ گھوڑے کچھ یمنی عادریں نیزے اور کچھ تکواریں پیش کیں، یہ چیزیں اس لئے ہم دے رہے ہیں کہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے اور جب وہ نبی آ جائے تو اس کی خدمت میں ہمارا سلام کہد دینا۔آپ مسکرائے او رکہا اے شاہ يمن وه آجاب اور وه جاري كوديش يرورش يا رباس، وه جارا يوتاس، وه آخم سال کا ہو چکا ہے۔ بین کرخوش ہو گیا کہا گرجیئے تو اس کی خدمت میں آ کر کلمہ یڑھیں گے ،ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ چیزیں پیش کر دینا اور تاریخ گواہ ہے کہ جوسولہ تھوڑے یمن سے آئے تھے وہ عبدالمطلبُّ اور حضرت ابو طالبُّ ،حضرت عبداللّٰدُّ کے بعد وراثت میں حفزت محمصطفاً کے آئے اور جب تک زندہ رہے ان برایک یار بیٹھے گئے ۔ان گھوڑ وں کی نہ بھی آئنکھوں کی روثنی گئی نہ وہ بھی بوڑ ھے ہوئے اور ان کی نسل بردهتی رہی اور ان کی عمر اتنی تھی کہ من اکسٹھ ہجری تک حیات تھے وہ گھوڑے ، جوان اورمضبوط اور جنگ میں لڑنے کے قابل تھے۔ ان میں سے جار

CENTRAL CENTRA م موڑے ایسے تھے کہ جن کا انتخاب حضور کے کیا تھا ،آیک گھوڑے کا نام میمون، ایک گھوڑے کا نام عقاب،اور ایک گھوڑے کا نام تھا مرتجزاورایک کا نام تھا ذ والجناح، عقاب كا رنگ سرخ تها اور اس طرح ميدان ميں آتا تها جيسے عقاب اینے شکار برآتا ہے میمون بڑاسیدھا گھوڑا تھا میدان جنگ میں تفصیل ابھی آگ عرض كرول كا، بعدرسول كها كياكه جورسول في جهورًا بيسب صدقه بيعني وارث نہیں ہے کوئی اس کا لیکن نبی کے لباس میں جتنی عبائیں خوَد، نیزے، محصور ے، ناقے ان سب کے نام ہیں عباؤں کے بھی نام ہیں، کھوڑوں کے بھی نام ہیں، نیزوں کے بھی نام ہیں ، ناقوں کے بھی نام ہیں، عرب کا کوئی انسان ان میں سے ایک چیز بھی نہ لے سکا ، بیرساری چیزیں علی کوملیں علی سے حسن کوملیں اور حسن سے حسین کوملیں اور ہمارے آخری امام تک آئیں ہیں اور اگر وارث نہ ہوتا تو ورافت میں سیعلی کیسے یاتے کسی عرب نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ ایک تکوار ہمیں دے دوا یک نیز ہ ہمیں دے دو،، تمامہ ہمیں دے دو، جان رہے تھے کہ پنہیں مانگ سکتے اس کئے کہ بورا عرب رسوا کرے گا کیونکہ اس کے حقد ار یاعلیٰ ہیں یا فاطمہ ہیں یا یہ دونول بیج بیں بیسب وراثت میں علی کو دے دویائن اکسٹھ بجری تک بدسب حسین کے یاس تفاتفصیل میں نہیں جانا ہے جب صبح عاشور آئی تو ایک مرتبہ قاسم کو بلایا کہا بیٹے میمون تمہارے حوالے، علی اکٹر کو دیکھا کہا عقاب تمہارے لئے، صبح عاشور جب اسلحہ بٹنے لگا نیزے بٹنے لگے تلواریں بٹنے لگیں سواریاں ٹنے لگیں اس وقت سب سے پہلے میدکام کیا اور عباس کو بلایا سب سے بلند قامت گھوڑا مرتجز تھا کہا عبال میر مرتج تہارے حوالے، ذوالجناح اپنے پاس رکھا صبح ہے لے كرعصر تك ذوالجناح نے اتنا ساتھ دیا كه خطبه دینے جائيں تو بيساتھ جائے كسي شہيد كے

لاشے ہر جائیں تو یہ ساتھ جائے اور سب کے نام اور ان کی خصوصیات عقاب کے معنی سمجھ گئے آپ،میمون کے معنی سمجھ گئے آپ میمون کے معنی میں برکت کے قدم والا گھوڑا، مرتج رجزے ہے رجزوہ آواز جو بادلوں سے پیدا ہو، چک اور بادل کی گرج اور جب میدان میں آتا تھا تو لگناتھا کہ بادل کا ایک مکڑا آرہا ہے، عقاب یروں کو پھیلائے ہوئے برندہ یہ آب نے صفت سن لی اور ذوالجناح کا کام ہے کہ سوار جہال بھی جائے شکوہ نہ کرے کہ کہاں لے جارہا ہے؟ بڑی بات سے کہ اگر سب تین دن کے پیاسے ہیں، تو جانو رکی وفاداری کا بیالم کر سی بھی گھوڑے نے یہ اشارہ نہیں کیا کہم پیاسے ہیں قدم نہیں بڑھائیں گے،اس لئے معبود نے قتم کھائی ہے تم نے ان کی وفادیکھی، بعد پیغیبر عباسٌ بن عبدالمطلبؓ نے وعویٰ کیا کہ سارے لیاس گھوڑے تلواریں، نیزے علی میرے حوالے کرو میں محمر کا وارث موں، میں چیا ہوں ٹھیک ہےسب کچھ لےلو چیا آؤمسجد میں بورے مدینے میں شور ہو گیا کہ چیا او رجیتیج میں لڑائی ہوگئ، ورافت کی لڑائی اس میں چیا اور بھیج ساتھ آئے تھے بوری تاریخ اسلام میں کہ چیا اور بھتیج سامنے آئے اور اب فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں کومعلوم ہونا تھا کہ بیٹمراؤ کیوں ہوا، در بارمیں آئے کہ فیصلہ کرو کہ مالک ہم ہیں علی نے کہا میرے لئے یہ کہا،عباس نے کہا میرے لئے یہ کہا، ادھرے آواز آئی کی بیصدیث عباس ہم نے علی کے لئے بارہاسی ہے عباس کے علی وارث میں۔تمہارے لئے ہم نے بھی محد کی زبان سے نہیں سنا جب یہ فیصلہ کر بھے تو اب چپا بولا کہ مان رہے ہوکہ وارث یہ ہے تو خلافت دے دو، اب معلوم ہوا کہ چپا اور بھینج کیوں لڑ رہے تھے یہی چپا اور بھینج چاہ رہے ہیں لیکن دنیا کو غلط قہمی ہو ربی ہے اس طرح کی جب چیزیں تاریخ میں آتی ہیں تو پڑھنے والا پریشان ہوجاتا

ہے ہم نے ان چیزوں کو د کھے کر ایک ادارے کی بنیاد رکھی کراچی میں مرکز علوم اسلامیہ اور اس میں محنت کر کے ایک سوستر ہ کتابیں لکھیں اس میں اُم سلمی کی سوانح حیات ،أم البنین كى سوانح حیات، فاطمة بنت اسدًكى سوانح حیات ،كربلا كے بہتر شہداء کی سوائح حیات اور آئمہ طاہرین کی سوائح حیات اور اس طرح لکھا ہے کہ بچوں کی مجھ میں بھی آئے۔ہم تو طلے جائیں گے اور ہمارے ادارے نے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ کا انظام کیا ہے کہ اگر کوئی اس سے مجھنا جا ہے تو اس سے مجھ لے انٹیٹیوٹ (Institute) بھی قائم کیا، بچوں کو خطابت سکھانے کا جس میں سچھے خواتین بھی ہیں جوخطابت کیفنے کے لئے آ فر(offer) کر چکیں ہیں مختلف عمر کی۔ یہ غلط فہمیال کہ واقعہ کر بلا کے بعد کی تاریخ جب محمد حنفیہ نے کہا کہ امام میں مول اس وقت سيدالساجدين في كباامام ميس مول، جيان كبا بيتيج امام ميس مول، حج كا زمانه تقاكها حلي حج مين فيصله موجائ كا، آئے حجر أسود كے سامنے اور كہا چيا حجراسود سے کمیئے کہ آپ کی امامت برگواہی دے۔ محمد حفنیہ نے دور کعت نماز بردھی کہا اے حجرِ اسود میری امامت برگواہی دے، پھرخاموش رہا۔ دورکعت نماز سید الساجدين في يرهى ايك بار پھر سے كہا كەمىرى امامت كى كوابى دے، پھر نے کہا حسین کے بعد امام آپ ہیں۔ یہ موقع تھا کہ ہر علاقہ کا مسلمان موجود تھا کہ واپس جائے تو اسے معلوم ہو کہ اب امام کون ہے، مدینہ میں فیصلہ ہو جاتا مگر محمہ حفيةً جان رہے تھے كداب غدير كا واقعه نبيس ہوسكتا۔ فج ميں جاكر ہم اپنے بھتيج كى امامت کا اعلان کررہے ہیں اس لئے مقابل آئے تھے۔ بزھتے بڑھتے بچا اور بھتے میں یہ بات بینی امام علی نقی کے بیٹے جن کا نام جعفر ہے جن کی اولاد میں تمام نقوی سادات ہیں تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا، بارہویں

على ن عباس بن عبدالمطلب سے كہا جيا فيصلہ موجائے تو آئے چيا معجد ميں آ ئے مسجد نبوی بھر گئی کہا بی ممامہ بیرعما یہ بے لباس بیا ہے ذوالفقار لے جا کیں بیا سب۔ آپ نے اس لئے دعویٰ کیا تھا کہ پورامدینہ دیکھ لے کہ یہ دارشت کس کے لئے ہے، کس کو ملے گی؟ لباس سننے ، تلوار لگائے اور چلے جائے اوروہ صحن میں ذوالجناح موجود ہے ، گھوڑا لیجئے عباس بن عبدالمطلب نے لباس بہنا ، بیٹھے بیٹھے عامه ببہنا تو گردن تک آ گیا ،زرہ پہنی اُٹھ ند سکے لباس پہن کر، بیر ہے عصمت کے لباس کا اثر، کہا لباس أتار و بچئے، کہا تكوار كے وستے كو پكڑيں ذوالفقار لے جائيئ جب ذوالفقار كوأثهانا جاباتو منول وزن كى موكن، أثهانه سك كها چيابيسب تو آپ کو ندل سکا جائے گھوڑے برسوار ہو جائے ،قریب گئے وہ بے ادبی کی کہ سوار نہ ہو سکے ،کہا دیکھتے چیا یہ کہ کرعلی نے لباس پہنا پورا اترا، تکوار لگائی ذوالجناح کے یاس گئے سوار ہوئے کاوا دے کرمجد نبوی میں کچھ دیر کے بعد والی آئے اور آٹھ سال کے حسن سے کہا کہ بیٹا بہلباس پہنوتو علیٰ کے جسم پر جواباس ٹھیک تھا، اب وہ حسن سے جسم رہھی ٹھیک تھا، حسن کے تلوار سچائی کہا بیٹا گھوڑے برسوار ہو جاؤ، بیٹا مھوڑے برسوار ہو گیا تھوڑے کو کاوا دیا واپس آیا لباس اتار دیا اب علی نے حسین کو آ واز دی سات سال کے حسین آ گے بزھے لباس پہنا ذوالفقا راگائی اب ذوالجناح

کی طرف بڑھے ، ذوالجناح نے جیسے ہی دیکھا کہ حسینؓ آ رہے ہیں اینے گھٹنوں کو ٹیک دیا اور بیٹھ گیا۔ جب گھوڑا بیٹھ گیا توحسینؑ سوار ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ پیہ یجے وہ ہیں جو ہمارے سوار کے دوش پر رہنے تھے، بچوں کو پہچا نتا تھا۔ آج کی تقریر بار بارمصائب آئیں گے رسول کی وفات ہوگئی ،علیّ کی وفات جالیس ہجری میں ہو گئی، گھوڑے مؤدب اس گھر کے خدمت گزار ہیں۔ اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا آٹھ ذی الج کو مکہ چھوڑا، دو محرم کو کربلا پہنچے ساری راہ بڑے آ رام سے ای ذوالجناح يرسفر كيا-كربلاكى زيين كويجيان كيا، سجه كيا كهسفرتمام موار ورشب عاشور آئی میگھوڑے پیاسے اور بھوکے رہے، شکوہ نہیں کیا ،ان کی خدمات سفر میں ساتھ ساتھ، عرب کا قاعدہ ہے کہ تیرے تلوار سے بچانے کے لئے منہ کو گردن کو پیشانی کوتو محفوظ کیا جاسکتا ہے لیکن پیروں کومحفوظ نہیں کیا جاسکتا، لوہ کا جال ہے یے گھوڑے کا کمال ہے کہ وہ پیروں کوخود تیروں سے بچائے، وہ گھوڑے انتخاب کر کے لائے تھے کہ جو پورا دن ساتھ رہے۔اللہ اکبرشکوہ نہ کیا، کمال یہ ہے کہ جائے عباس على ساتھ فرات يرينج ادرعباس كہيں كەلے ہم نے لجام چھوڑ دى ہے تو بھى بہت پیاسا ہے لی لے یانی، میں تونہیں بول گا، سکینہ پاس ہے، مرے عباس کے چرے کو دیکھا شاید زبان بے زبانی ہے کہدرہا ہو کہ سکینہ پیاس ہے،میری شنرادی بیای ہے اور میں یانی بی لوں۔ تاریخ نے لکھا کہ گھوڑا فرات کے کنارے پیاسا نكلا، يبيعباسٌ كا هموڑا ہے، اب على اكبركا هموڑا تاریخ نے لکھا اتنا بہادر بیٹا تھا حسین ً کا عقاب تیز رفتار ہے۔ کمال بیرتھا کہ لٹنگر میں وصنتا جاتا تھا، قلب لشکر میں دھنس گیا، علی اکبرکو لے کر، چارول طرف سے حسین کا بیٹا گھر گیا اور نیزہ لگ گیا تو عقاب نے ابیا کاوا دیا کہ لٹکر جاروں طرف سے تھیٹ گیا اور علی اکبڑ کو لے کر اس محفوظ مقام پر آیا کہ جہال برحسین بہنی سکتے تھ لشکر سے لے کر واپس آیا بہیں

گھوڑے کی گردن میں ڈال دیں تھیں کہ سوار گرے نہ، یہ ہے عقاب اور اب حسین ً كا گھوڑا ذوالجناح جب چلنے گئے رخصت آخر كے وقت تو گھوڑا آ گےنہيں بڑھتا كہا اے اسب وفادار مجھے معلوم ہے کہ تو مجوکا ہے، تو پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے لیکن سے حسین کی آخری سواری ہے بڑھتا کیوں نہیں تو اس نے ایک بار چرے کو اُٹھا کر پیروں کی طرف اشارہ کیا،حسین نے جھک کر دیکھا تو پیروں سے بچی لیٹی ہوئی ہے، سکینۃ لیٹی ہوئی سکینۃ کو گود میں لیا، سکینہ کو سمجھایا خیمہ میں واپس لائے۔ وقت نہیں ورنہ ہم پوری جنگ حسین کی آپ کے سامنے پیش کرتے ، ایک جھلک جنگ کی وکھا کرای پہ تقریر کوختم کریں گے تا کہ وہ چیز ذہنوں میں محفوط رہ جائے پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے، ہمیں ایک گھنٹ عاہے صرف حسین کی جنگ بڑھنے کے لئے، کراچی میں اکثر پڑھتے ہیں اور ایسی چیز ہے کہ اسے سننا چاہئے آپ کوایک جھلک دکھائیں گے کہ حسین کر بلا میں کیے لڑے؟ آپ اے متندیائیں گے۔حسین گئے میدان کربلا میں گئے تو سب سے پہلے خطبہ دیا اور جیسا کہ کل بیان کیاتھا کہ ذوالفقار روئی تواہے تھینجا تمھی میند پر گئے تھی میسرہ پر گئے، قلب لشکر پر گئے، سات حملے ایسے کئے کہ لشکر کے سرکونے کی دیواروں سے فکرانے لگے، کربلا سے کوف ہارہ میل یور امیدان ایسا بھگایا یورے شکر کو اور واپس آئے بے شار زخم حسین کے جسم پر تھے میرانیس نے کہا کہ جس وقت حسین زخی ہو کر گرے تو جناب فاطمہ نے سآ واز دی۔

زینبٌ نکل حسینٌ تزیّا ہے خاک پر حسینٌ جنیں، تیروں پر نیزوں پر نیزے حسینٌ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تیروں پر نیزے تلواروں پرتلواری، نیزے کی انیاں، ذوالجناح نے ایک بار کاوا دیا اینے آپ کو

انیس سو ہیں زخم تن چاک جاک پر

(10) \$> \*\* (10) \$> ادر سواروں کے قریب پہنچا، سواروں کو گھوڑوں سے گرانے لگا اور ایک طرف کا راستہ صاف کیا اور ایک بار جست کی جسین کو لئے ہوئے باہر آیا۔ اب آپ گھوڑے کی وفاداری یہاں ہے دیکھیں۔ حسینٌ زخی ہیں، ہرزخم سے لہوئیک رہاہے تین دن کے بھوکے بیاہے ہیں حسین اور آپ کو لئے ہوئے علی اکبڑ کی لاش پر آیا معلوم ہے کہ حسین جا ہے ہیں کہ آخر وقت میلے کی زیارت کرلوں اس وقت حسین نے اس زخی حالت میں بس ایک جملہ کہا میر لے عل تم خوب لڑے گرمیر لے عل کاش باپ کولڑتے ویکھتے تم نے میری لڑائی نہیں دیکھی علی اکبڑتم نے بابا کولڑتے نہیں ویکھا۔بغیر بینائی کے تم ویکھتے میر لے فعل که تمہارا بابا کیسے لڑا، ذوالبخاح سمجھ گیا کہ گفتگو تمام ہوئی۔ گھوڑے نے ایک محفوظ مقام کو پایا اور دیکھ چکا تھا کہ شب عاشور حسین کس مقام پرآئے تھے، کہا یہ ہے میری منزل یاد ہے، گھوڑ انشیب میں اُترنے لگا اور جب نشیب میں پہنچ گیا تو لکھاہے کہ بھین کی ادایاد آئی اور بہت آ ہتہ آ ہت بیضے لگا، زمین پر اورآ ہت ہے سوار کو زمین پر اتار دیا، اب یقین آ گیا کہ گود میں ماں نے لے لیا ہوگا۔اس نے دیکھا،میرا سوار بے ہوش ہے،سوار چلے تیر و کمان نیزے والے آگے بڑھے عمر سعد نے کہا دیر کیا ہے، ہم نماز عصر پڑھیں گے قتل کر دوسر کاٹ کر آ گے بڑھو، لڑائی ختم ہوگئی۔ اشقیا آ گے بڑھے تو ذ والجناح نے دائرے کی شکل میں طواف کرنا شروع کر دیا ،طواف کرنا جاتا تھا اور ذوالفقار کودانتوں سے پکڑ کر حسین کے ہاتھ کے قریب لاتا تھا، اپنی پیشانی کو حسین كے جسم ہے مس كرتا جاتا تھا۔ آتا أنھيئے لشكر آگيا، أنھيے لشكر آگياليكن كسي كو قريب نہیں آنے وینا، اور اگر کوئی قریب آتا ہے، تو وانتوں سے پکڑ کر گھوڑے ہے گرا دینا ہے اور ان پر الی لات چلاتا ہے کہ سوار اور گھوڑے دونوں گر جاتے ہیں عمر

CERTINE OF CERTIFIED OF THE CERTIFIED OF سعد نے دیکھا توشمرے کہا کہ رسیاں لائی جائیں، رسیاں ڈال کراہے پکڑلو، پہلے لوگول نے کہا کہ اسے مار دیا جائے ،عمر سعد نے کہا ہٹ جاؤ اسے مارنانہیں ، پیہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، اسے مارنانہیں اگرزینٹ نے سنا ہوگا یہ جملہ کہ جو . دوش رسول پر تھااس بر تو اتنے ستم اور گھوڑے کا اتنا احترام لیکن کہاں فوج سمجھتی حسین ہے ہوش تھے ایک بار جب گھوڑے نے دیکھا کہ رسیاں باندھ کر اے ہٹا دیا گیا ہے اور سوار قریب بین کے میں تو اس نے دیکھا زمین طبخ لگ تو ہے تاب ہوا تو ایک مرتبه کمندوں کوتو ژکر اب جو چلا تو خیمه کی جانب چلا،مقل کی جانب نہیں چلا، تو با گیس کٹی ہوئی تھیں، تیروں ہے جیمنا ہوا تھا، گھوڑا ابھی آ دھی دور جلا تھا کہ و یکھانیب آربی ہیں، رکا اورانی زبان بے زبانی سے کھے کہا، گھوڑے نے این سر کو زینب کے قدموں پر رکھ دیا، زینبٹ نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا کہ گھوڑے تو کیا کہنا چاہتاہے اے میرے بھائی کی سواری زینب مقتل میں جارہی ہے تو در خیمہ پرسکینہ کو بتا دے کہ کیا ہوا۔ جا سیدالساجدین کو بتا دے کہ کیا ہوا، ذوالجناح نے درخیمہ پرآ واز دی -سب سے پہلے سکینڈدوڑتی ہوئی آئی، پیغام دے کر دالیں جلا ذوالجناح اور شام غریباں آئی تاریخ للھتی ہے کہ سب گھوڑ ہے حیات تھے اور پوری رات گیارھویں کی رات ہر گھوڑا اتنا رویا کہ سر کو اینے کر بلا کی زمین بریکتے تھے اور روتے تھے، جب صبح ہولی تو یزید کے شکرنے جا کر دیکھا کے حسین کے لشکر کا کوئی گھوڑا زندہ نہیں بچا سب نے اپنے آ قاؤں کے ساتھ جان دے دی لیکن ذوالجناح کو تلاش کیا گیاوہ نہ ملا لکھتے ہیں کہ ہم نے فرات کی جانب جاتے دیکھا، تلاش کیا پیتنہیں چلاء آئمہ طاہرین نے فرمایا کہ وہ اب امام مبدئ کے پاس پہنے چکا ہے کہ جن کے پاس ذوالفقار ہے، صبح کی نماز بردھتے ہیں

ایک گوشے میں علم اَستادہ ہے، پھریرا لپٹا ہوا ہے،مصلّے پر ذوالفقار رکھی ہے ،پیر آپ کا حاضر امام ہے، آخری امام ہے، ذوالبخاح تیار موجود ہے اور جب ظہر کا وقت آتا ہے توادھر ذوالجناح آواز دیتاہے ادھر ذوالفقارة واز دیتی ہے بار اللہ وہ دن كب آئے گا اور تاريخ ميں ہے كہ جب جريل آئيں گے، كلوار خود فكلے گى،عباس كايرچم كھل جائے گا، ذوالجناح يه جب بينھيں كے تو وہ خود چلے گا، ذ والجناح بھی بولے گا ، ذ والفقار بھی بولے گی ،عبائ کاعلم بھی بولے گا ، میں کہوں گا كه ذوالجناح بهت خوش قسمت ب كه و بال تك ين ي كيا اور وه كوفه كا كوئي حال نبيس د کمچے سکا شام کی راہ کا کوئی حال نہیں دیکھا، آے ذوالجناح تحقیے تو وہاں تک جانا تھا، تحجے تو اور خدمت كرنى ہے، كاش تو و يكتا كه كياره كى صبح كوكيا موا، كياره محرم كى صبح تھی، لٹے ہوئے مسافر،گھرے ہوئے مسافر، تھکے ہوئے مسافر، چلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھے تھے۔ گیارہ کی شب آئی تو آ گ لگ رہی تھی خیموں میں اور زینٹ بے قرار تھیں کہ کیا کروں؟ کے مدد کے لئے بلاؤں ؟ پہلی بار جب خیموں پرنظر ڈالی تو کا نوں میں ایک بارآ واز آئی کے شنر دی میں مدد کے لئے حاضر موں کہ زینب اور حسین کا مرتبہ کر بلا میں کیا ہے جہاں جریل آ کر کہیں کہ میں حاضر ہوں، اب جوم کر دیکھا کہ کون ،کہا میں ملک محمود ہوں شنرادی مجھے حکم ہے کہ اگر چا ہوں تو ہوا تیز جلا کراس آ گ کو بچھا دوں اوران طالموں کوطوفان میں اُڑا لے جاؤں قبول کیجئے۔ بھائی امتحان دے چکا، اب بہن کا امتحان ہے، کہامحود واپس جازینب کوکسی مدد کی ضرورت نہیں، شمر حاور لینے بردھا ہے بداس لئے بتار ہا ہوں کہ اگر جا ہے تو سب ت کھر سکتے تھے، کیکن امتحان کی منزل پر تھے، جب شمر جادر لینے بڑھا تو شمر کی جانب ديكها، كها تفهر جا! كبته بي كدقدم أثهر نه سكة شمر يقركا موليا بتايا كداكر بم حاسبت توبيه

CERTIFIED OF THE CERTIF سب کچھ بھی کر سکتے تھے ہم منزل صبر و رضا پر ہیں ہمیں امتحان وینا ہے بھائی کا امتحان تمام ہوا اب بہن کو امتحان دینا ہے۔قیامت کا امتحان کہ امامت کی مدد گار بن جائے گی، گیارہ محرم کی صبح اور اشقیا رسیوں کے لیچھے لئے ہوئے بڑھے اور ہم سے بوچھا گیا تھا مجلسوں میں کراچی میں کہ اگر ظالموں نے رسیوں سے بازو باندھے، ہاتھ باندھے تو اشقیائے ہاتھ شل ہوگئے ہوئگے ،منے ہو گئے ہو گئے ، اہل حرم کی عورتوں ہے کسی کی مجال تھی کہ کوئی ہاتھوں کو جھوسکتا؟ باز ووں کو چھوسکتا؟ ا یک بارزینٹے نے دیکھا کہ شمرلشکر والوں کو لے کررسیوں سیت آ گے بڑھا تو کہا کہ شمر ہمارے قافلے والوں میں ہے کسی ٹی کے بازو تونہیں کچھوسکتا، ہال تو باندھنے آیا ہے ، ری کا ایک سرامیرے ہاتھ میں دے اور دوسرا سرااینے ہاتھ میں رکھ ہم آ پ آ جا کیں گے ، اُم ربابٌ! زینبؓ سے ہاتھ بندھوالو، آ وَ اُم لیلؓ علی ا کبڑ تونہیں زینب باندھے گی، آؤ أم فروہ ،آؤ أم كلوم ،آؤ، زینب سے ہاتھ بندھوا لو۔ باز و بندھے ،ایک بار کہاشمر آ گے نہ بڑھنا ناقے بٹھائے جا کیں ،ہم سوار کریں کے، ایک ایک کی لی کوسوار کیا، اب حسین تھیں زینبٌ ،اب علی اکبرتھیں زینبٌ ،اب بری شجاعت کے ساتھ زینب آ گے برھیں، اُم کیلی کوسوار کیا، رباب کوسوار کیا، ایک بار آواز دی آؤ فضتهمین بھی سوار کر دول تو فضتہ نے کہا کہ شنرادی اگر آپ نے مجھے سوار کرا دیا تو آب کوکون سوار کرے گا، کہا فِضتہ نہ گھبرا آ میں تھے کوسوار كرول \_ فِصنة كوسوار كيا اوراب ايني بارى تقى، ناقه بيش چكا تھا، ايك بار فرات كى طرف رُخ کر کے دیکھا اور کہا، اے میرے غیرت دار بھیّا بڑے اہتمام ہے مدینہ سے لائے تھے ،عمائ بہن جارہی ہے ،آؤ بہن کوسوار کرو کہ گھوڑے پر ایک سوار آیا، کہا زینب گھبرانانہیں ابھی علی موجود ہے، علی سوار کرے گا، باز و پکڑ کر باپ نے

CENTRAL CENTRA بیٹی کوسوار کیا،اب تاریخ للھتی ہے کہ ظالم ادھرے لے کر چلے جدھر حسین کا لاشہ بے گوروکفن پڑا تھا ، جب سواریاں قریب پینچیں ، زینبِّ سب کچھ برداشت کر رہی تھیں ،گر جب بے کفن لاشہ کو دیکھا، جاہا کہ لاشے پر اپنے آپ کو گرالیں، کیکن الله رے شجاعت زینب که ایک بارنظر گی ، سیّد سجادٌ پراینے آپ کوروک لیا اور کہا بیٹا بیتمہارا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ یہ چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ میر کے لعلٌ ابھی تو تتہمیں شام تک جانا ہے، ایک بار رو کر کہانہیں دیکھتیں کہ اپنے مردوں کو فن کر کے گئے، میرے بایا ہے کفن بڑے ہیں۔ایک بارآ واز دی سنو بیٹا! میں نے یہ بابا سے سنا ہے، میں نے مال سے سنا ہے کہ جھے آج تم دیکھ رہے ہواس کر بلاکی سرزمین پر حسین یے گوروکفن بڑا ہے بیٹا گھبراؤنہیں یہاں بلندعمارتیں بنیں گی، یہاں حسین کا پرچم لہرائے گا، یہاں زائر آئیں گے، بجدہ کریں گے۔ بیٹا! تم یہ مجھ رہے ہوکہ باباتمہارا اکیلا رہ جائے گا، بیٹا کل سے اس صحرا کے برندے آئیں گے، فرات کا یانی لائیں گے ،لاش پریانی حیفز کیں گے اور بروں کا سامیہ کریں گے ۔میر کے لعلّ! زینب کا پہلا جہاد تھاجو آغا زکیا اللہ اکبر تقریر ختم ہوگئی، شنرادی کی نذر جو ثانی زہراً ہے لی کی فاطمہ کی طرح طاہرہ ہے، زینٹ بی بی جو وارث فاطمہ ہیں، رسول نے گود میں لے کر کہاتھا جب زینبٌ دنیا میں تشریف لائی تھیں تو کہا تھا کہ بیتو خدیجیًّ ہے مُشابہ ہے،میری نواسی،موّر خین نے لکھا چلتیں تو خدیجہٌ کے انداز ہے، بولتیں تو خدیجۂ کے انداز ہے، کیکن لہے علی کی طرح تھا۔اللہ اکبر کوفہ کے بازار میں پہنچیں عبدالله ابن عفیف جو نابینا ہو میکے تھے، ابن زیاد کے دربار سے نکلے تو نہ جانے ذ بن میں کتنی باتیں آئیں، ایک آئھ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک صفین میں تو انہوں نے کہا تھا مولاعلی سب کو مجزہ دکھاتے ہیں مجھے میری آ تکھیں واپس کر

دس، کہا این عفیف میں آئکھیں دے سکتا ہوں گرمیرے بعد جو ہونے والاہے وہ تم نہیں دیکھ سکو کے اس لئے ہم تمہیں آئکسین نہیں دے سکتے۔ آج وہ دن آیا دربارے بگر کرائے کہ یہ کیا مجح ہے کہا باغیوں کا قافلہ آرہا ہے، پچھ کے بوئے سربین، کھے قیدی عورتیں ہیں اور بچے ہیں اس مجمع میں قبیلے والے ساتھ تھے کہ کان میں آ واز آئی اے اہل کوفہ روؤ کہ تمہاری مثال الی ہے کہ جوعورت سوت كات كرخود اين باته سے اس كوتو ر دے، تم نے بيكيا كيا ہے؟ اے كوفے والوا آ داز بلند ہوئی جو ناتے پر زانو ٹیک کر بالوں کو بکھرا کرمخاطب کر رہی تھی کوفیہ والوں کوعبداللہ نے گھبرا کر کہا ہے آ واز کیسی ہے؟ کیامحشر کا میدان آ گیا، قبیلے والوں نے کہا کہتم نے کیسے محسوں کیا کہا میرے مولًا نے کہا تھا بتم میرا خطبہ کن رہے ہواب قیامت کے دن میری آ وازسنو گے، میں علی کو بولتا یا رہا ہوں ،میرے کا نوں میں علی کی آواز آربی ہے، کس نے کہا بیالی تنہیں بلک علی کی بیٹی بول رہی ہے، بس بیسننا تھا کہ تلوار تھنچ کی کوفہ کے بازار میں لڑائی لڑنے لگے، قبیلے والے ساتھ تھے بچا کر اینے سردار کو گھرلے گئے ،زینٹ کی سواری آ کے بڑھی ، شام کے بازار تک زینبّ بہنچیں اور جب باب الساعت تک پہنچیں تو سات دروازوں کے بعد آخری دردازے پر پینچیں ،سب کو لئے ہوئے پہنچیں،سب کو سمجھاتی ہوئی پینچیں، اُم لیاناً گھبرانانہیں، اُم ربابؑ گھرانانہیں، سکینڈزینٹِ ساتھ ہے، کیکن جب باب الساعت یر پہنچیں تو کمر کو پکڑ کر بیڑے گئیں، تو بھتیج نے پوچھا پھوپھی اماں اتی ہمت سے کر بلا سے يبال تك آكي ،ساتون دروازون كو طے كيا كيا چھوچھى امال ہمت بارگئي،نبين میرے لعل پھوپھی چلے گی لیکن بابانے اکیس رمضان کوجاتے وقت کہا تھا کہ بیٹی جب باب الساعت يرينيح كى على آئے كاء سيد الساجدين اميں اسے باباكا انظار كررہى

ہوں، ایک بارنجف کا رُخ کرے آواز دی کہ بابا بٹی دربار میں جارہی ہے، بابا آؤ میرے ساتھ آؤ دربار میں آئیں، بھائی کا پیغام پہنچا دیا۔ دربار میں کہاں کہاں کے سفیر تھے، زینٹ کا یغام لے کرآئے کے حسین مظلوم تھے،رسول کے وارث کون تھے، زینٹ نے بیغام پہنچا دیا، قید ہے چھوٹیں تو کہا کہ سروں کو واپس کردو، بس یہ تقریر کے آخری جملے کہ جب عونؑ ومحدٌ کے لاشے آئے تھے اس وقت ہے اب تک کسی نے زینٹ کو ہائے عون ومحمر کہتے نہیں سنا، بھائی کو روئیں بیٹوں کو کبھی یا دنہیں کیا اور جب سرآئے تو سب نے وارثوں کے سر اُٹھائے تو شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مرگئی، جن کے سرالگ رکھے میں کہانہیں ماں تو نہیں مری ، گر بھائی کا ماتم کر رہی ہے،قید ہے چھوٹیں مدینے پہنچیں اورسیدھے روضۂ رسول یر پہنچیں ہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب بدئنا کہ یہاں کے پچھ لوگ روضۂ رسول پر جاتے ہیں عاشور کے دن اور رسول اللہ کو پرسہ دیتے ہیں ، بیزینب کی تاتی ے ،سب سے پہلے روضة رسول ير كئيں، آ داز دى السلام عليك يا رسول الله اور پھر آ واز دی ناناً نواسا مارا گیا، نانا کو بهنهیں بتایا که مجھ پر کیا گزری، به بتایا که علی ا کبرً شہید ہو گئے،علی اصغر مارے گئے،قاسم شہید ہوئے،عباس کے بازو کئے،حسین ً مارے گئے، کیکن پہنیں بتایا کہ کوفہ میں کیا ہوا شام میں کیا ہوا، کیوں اس کئے کہ بٹی ایناراز ماں ہے کہتی ہے۔ دنیا کے کسی انسان سے نہیں کہتی، دن گزر گیا، رات آئی، اندهرا چھا گیا،مغربین کے بعد سر پر جادر ڈالی پردہ ڈالا، بھیجے سے یو چھا سیّدالساجدین پھوچھی جنّت البقیع جانا جاہتی ہے بھیتیج نے کہا پھوپھی امال جائے، آپ کوئس نے روکا ہے، کہا کہ روضة رسولٌ پر پورا مدینہ تھا، جنّت البقیع میں اکیلی جاؤں گی۔ جاور اوڑھ کر چلیں لیکن گھر کی کنیز کیسے تنہا چھوڑتی ، پیچھے پیچھے

چلیں فِضة اس لئے کہ تاریخ میں بات رہ جائے ، رات تاریک تھی ، فِضة کہتی ہیں کہ بی بیری ہمت کے ساتھ کوفہ سے شام شام ہے مدینہ تک آئیں، روضۂ رسول سر بھی میں نے دیکھا کہ طاقت موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی جب جنت البقیع گئی تو اینے قدموں سے چلتی ہوئی گئی تھیں ، اس لئے کہ جو پیغام دینا تھاوہ منزل آ گئ جنت البقیع کے دروازے رہنج کر گھنوں سے چلتی ہوئی ماں کی قبر پر پنجیں۔ رخسار کوقبر برر کھ دیا اور ایک بار کہا! امال بٹی آئی ہے، امال ناٹا ہے کچھنہیں کہا اب یہ کہہ کر بازوؤں سے جا درکو ہٹایا کہا امال ذرا اُٹھ کر دیکھو، اماں باز و بند ھے تھے ،اماں رسیوں کے نشان دیکھو، لتال کوسب پچھے بتا دیا ،تازیانوں کے نشان دکھائے ، مال کی قبر لرز گئی ہوگی، یہ دن بھی تمام ہوا بس ذراس زحت وعدہ کیا تھا، کیں نے اس پرتقر برکوتمام کروں گا دوسرادن آیا که عبدالله ابن جعفر طیارٌ جعفرٌ کا شجاع بیٹا جو کر بلانہیں گیا تھا دوسرے دن سید السجاد کی خدمت میں آئے کہا بیٹا کیا تمہاری پھوچھی اینے گھرنہ آئیں گی؟ کہا پھو پھا عبداللہ میں عرض کروں گا پھوپھی ہے کچھ کہنے کی ہمت نہیں، مجلس روز ای گھر میں ہوگی، مدینے کی عورتیں پرُسا وینے آتی ہیں، دوسرا دن آیا، قریب گئے ،سر کو جھکا کربیٹھ گئے اور کہا پھوپھی اماں عبداللہ این جعفر طیار آئے تھے انہوں نے آپ کا سامنانہیں کیا وہ کہتے تھے کہ کیا تمہاری پھوچھی اینے گھرندآ کیں گی؟ کہا بیٹا امام وقت ہو، اگرتم تھم دے رہے ہوتو پھوپھی اینے گھر جائے گی، جملہ یاد ہے نہ کہ بھی عون ومحد کوروئیں نہیں ،کہا میں جاؤں گی اور تنها جاؤں گی، اینے گھر پہنچیں وو پہر کا وقت تھا، درواز ہ کھول کرصحن میں پہنچیں، عبدالله ابن جعفرٌ کہیں گئے ہوئے تھے، ایک بارعونٌ ومحمدٌ کے حجروں کو دیکھا، وریان گھرد يكھا كمر تھام كربيش كئيں، آج نيچ ياد آئے، كيا كياياد آيا ہوگا، ايك بار آواز

دی عون و محد مجرے ویران ہو گئے، گھر اُجڑ گیا ،اب اس گھر میں مال رہ کر کیا كري كى ؟ ابھى ياد آئى تھى كەدرواز وكھلا شو ہر كھريىں داخل ہوئے ، دىكھاكوئى نی لی بیٹھی ہوئی رور ہی ہے، قریب آئے کہا ضعیفہ تو میرے گھر میں کیسے آگئی، پیہ برشگونی کیسی ، کسی اور گھر میں جا کر روؤ، باختیار کہا عبداللد زینب کونہیں پہچانا، آج بیدن آ گیا کہ شوہر بیوی کونہ پہچانے ،عبداللہ کے کان میں جب بیآ واز گئی ا یک بار زمین پربیٹھ گئے، چبرے کو ویکھا، کہاشنرادی اب تو صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، چېرے کوکيا ہو گيا؟ بال سفيد ہو گئے، ميں تو پيچان بھی نه سکا۔ بے اختيار لہجہ کو بدلا كهابية بتاؤ عبدالله كيول بلايا ب؟ كيا ال لئ بلايا ب بيد يوجهنا حاجت موكه تمہارے راج ولارے کربلا میں کیے لڑے؟ تم عون ومحد کا حال یو چھنا جاہتے ہو،عبداللہ نے کہا آ قامے ذکر میں غلام زادوں کا کیا ذکر، باتھوں کو جوڑ کر کہا شنرادی جمل وصفین میں محمد حنیہ نے حملہ کیا جسن بھی لڑ رہے تھے، عباس نے بھی، حملہ کیامسلمٹے نے بھی حملہ کیا اور جب ہم حملہ کر کے واپس آتے تھے تو علیٰ کہتے کہ مجمہ حنفيةتم بھی شجاع،عباس تم بھی شجاع ،حسن تم بھی شجاع ،مسلمٌ تم بھی شجاع ،عبداللَّهُ تم بھی شجاع مگر میر ہے حسین سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ، کوئی بہادرنہیں حسین کسی لڑائی میں لڑ بے نہیں ،شنرادی بیہ بتاؤ کہ میرا بھائی کر بلا میں لڑا کیسے، کہا بتاؤں گی عبداللہ سنو میں لڑائی دیکھ رہی تھی، جب میرا بھائی میدان میں گیا وَرِ خیمہ سے بردے کو ہٹائے ہوئے اینے بھائی کی لڑائی و کھے رہی تھی ممبرے بھائی نے ذوالفقار کو جیکایا، تبھی میند برحملہ کیا بھی میسرہ برحملہ کیا الکن عبداللہ برحملہ برید کہتے تھے کہتم نے میرے بتیں سال کے بھائی کو ماراءتم نے میرے جوانوں کو مارا،میری لزائی دیکھو، میں نے دیکھا کہ لشکر کو بھگا کر رُ کابوں پر کھڑے ہوئے ، فرات کا رُخ کیا اور کہا میر ہے بہادر بھائی عمال ؓ آ ؤ میری لڑائی دیکھو، آ ؤ میری لڑائی دیکھو۔



گيارهو ين مجلس

نذرفضة

﴿ جِدَه (سَعُودى عُرب ) ٢ ارْمُحِرِّم ٢ ﴿ مِهِ الصِيهِ ﴾ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ تمام تعریفیس اللّٰہ کے لئے ورود وسلام مُحَرُّواۤ ل مُحَرُّ کے لئے

ڰڒڒڹڹۺڰڮۼ**ۼڿڰۼۼ**ۅڰڒۺڰڰ دوں، آج کا دن میرا فاران کی چوٹی ہرچڑھنے میں گز را، رات کوسویانہیں، غارثوریہ بھی حانے کا خیال تھا،مگر جب دونوں کا تقابل کیا تو اس (غارحرا)نے تو بجپین ہے لے كر جوانى تك حضوركى يادول كوعبادتول كومحفوظ كيا بادرأس بباز سے صرف بى وابستہ ہے اور ایک شخصیت،اس بہاڑ سے ایک نی اور دو شخصیتیں وابستہ ہیں۔ جو محبت غارِحرا والوں ہے ہے وہ اُس غار والوں سے علاوہ نبی مشکل ہے وہ مقام جہاں نئ بیٹے تھے، بھین سے لے کرجوانی تک علی نے نی کا ساتھ دیا ہے اس غار حراش آج اس بلند پہاڑ ہے جے جدیداندازہ ہوا کدرسول کیے چڑھتے تھے، بمریاں كِ كَرِيرٌ هِ جاتے تھے، بیٹھتے تھے،اترتے تھے ُراتیں گرزتی تھیں، دن گزرتا تھا،علیّ جوان تھ، بچے تھ، چڑھتے ہوئے ملے جاتے تھ، کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن جب پہاڑ ہے کھڑے ہو کر زمین کا فاصلہ دیکھا اور آج وہ راستہ کچھ آسان ہو گیا ہے، چورہ سوسال پہلے اس سے زیادہ مشکل راستہ ہوگا، تصور میں بیآیا کہ عرب کی ملكه حضرت خديجة دووقت كھانا لے كراس يہاڑ پر چڑھتى تھيں اوراُ ترتی تھيں اوراسيخ گھر تک آتی تھیں، جاتی تھیں، میں حیران ہو گیا کہ کیا ولولہ اور جوش تھا ہم کیاسمجھ سكتے ہيں ، بيد فاطمة كى ماں ہے اوراى فاطمة كى كنيز ہے فيضة ، ايك تسلسل ہے ، ايك فكر كا شجرہ ہے جو کسی کونصیب نہیں ہے، کسی کونہیں مل سکتا ، اور یہ فکر کاشجرہ ناموں کاشجرہ نہیں ہے، یہ خون اور گوشت کاشجرہ نہیں، یہ صرف نسب نامے کاشجرہ نہیں بلکہ اُس روشیٰ کا شجرہ ہے جو خاندز ہرا ہے روثنی عالم انسانیت کول رہی ہے اور زہرا کے گھر کی فکری اور ذہنی روشنی ہر ایک کونصیب نہیں ہوتی ، کچھ خوش قسمت ہیں جن کے ذہنوں کو اُس گھر کی نورانیت بل رہی ہے، اُن کرنوں ہے وہ کچھ لےرہے ہیں اور اُن لینے والوں میں خاص طور ہے نہ اصحاب کا ذکر نہ رفیق کا ذکر نہ انصار کا ذکر نہ عزیز وں کا ذکر نہ

رشتہ داروں کا ذکر، آج ذکر کروں گاصرف اُن کا جوغیر گھر انوں ہے آئے تھے، غیر ملكول سے ،غير قبيلول سے آئے ،غير مذہب والے تھے، ليے كہيں ، بر ھے كہيں ، آئے یہاں الیکن وہ فکردے گئے کہ آج دُنیا حیران ہے کہ بیکون می فکرتھی بیکیاان كاجذبه تقاكها كرچنددن بهي اس گهريش گزرگئے اور پھراس گھرے غلام نكلے يا كنيز، صرف غلاموں اور کنیزوں کا ذکراس کے بعدایے موضوع یہ آ جاؤں گا، چندرات ودن میں فکر کا عالم یہ کہ بعد عقد خدیجہ کھ دنوں کے بعد ایک دن اطلاع ملی کہ رسول کے باس کوئی خاتون آئی ہیں، کنیزوں نے جنابِ خدیجی کو اطلاع دی تو رسول خود آئے اور کہا خدیجہ بیروہ لی نی آئی ہے جس کے پاس بحیین میں مریخ میں ملا، اس کے ہاں رہااس بی بی کا نام ہے حلیمہ، تاریخ للھتی ہے خدیجہ کھڑی ہوئیں ، بستریر حاور بچها دی اورکها حلیمه اس پر بینصین، په ہے وہ محبت نبی جو کسی بی بی کونصیب نہیں ہوئی،اس لئے خدیجہ کا مرتبہ بڑھ جاتاہے کہ نی کے اشاروں کو مجھتی تھیں، راز دار رسالت تھیں، تو اب بتائے جب چلنے لگیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خدیجہ نے مچھ زمین، کچھ بھیٹر بکریاں، پچھ ناقے تخفے میں دیے، نذرانہ دیاا۔ علیمہ جب جائے گ واپس مدینے تو خدیجہ لی بی سے کتنی متاثر ہو کر جائے گی، جب اولا د کو بروان چڑھائے گی تو لامحالہ اولا د کی تربیت میں وہ عناصر شامل ہوں گے اس میں خدیجہ کی محبت شامل ہوگی اور جب خدیج ہی محبت شامل ہوگی تو جواولا دیروان چڑھے گی اُس کی فکرراو راست یر ہوگ آب ثبوت مانگیں گے ، محاج بن پوسف کا دور آگما۔ رسول کے دورے جاج کا کتنا فاصلہ ہے، بعد واقعہ کر بلا جاج کا دور آ گیا، مخارکے دور کے بعد ،عبدالملک بن مروان کے دور میں حجاج بن پوسف اتنا طالم کہ اُس کومنظور نہیں کہ کسی کی زبان برعلیٰ کا نام آئے ، ہاتھ پیر کٹوا دیتا ہے سر کٹوا دیتا ہے اور تاریخ

میں ہے کہ بیروہ واحدظالم گورنر ہے جس کی قید میں ایک لا کھ قیدی تھی اور اُن کا جرم صرف بیرتھا کہ وہ علیؓ کا نام لیتے تھے اور جہاں قیدیوں کو رکھا تھا،صرف ایک حیار د بواری تھی دن کی دھوپ اور رات کی شبنم،ان میں عورتیں بھی بچے بھی، بزرگ بھی اور جوان بھی ،اس ظالم نے اعلان کیا کہ ہم کسی کی زبان سے نام علیٰ نہیں سننا جا ہے ہم اُس کی زبان قطع کر دیں گے، ایک دَوراییا بھی علیٰ والوں پرگزرا ہے کہ شاہراہ پر کھڑے ہوکرکوئی شخص علی کا نام نہیں لے سکتا تھا، ایسے میں ایک بوڑھی عورت سر ملتا ہوا، کمر جھی ہوئی،عصا کا سہارا لئے ہوئے شاہراہ برآئی ادر اُس نے اعلانیہ یکارا ہر قدم پر علی علی علی جدهر سے نکلتی ہے علی علی کی آواز بلند کرتی ہے۔ اُس کے عصا کی کھٹک کے ساتھ آ واز گونجی ہے، سیاہی دوڑ ہے اور ٹیٹر لیا اور تجاج کے سامنے لائے کہا تو ہے حرتہ بنت حلیمہ سعدید، بچے جوان سمجھ گئے حلیمہ سعدید کی بیٹی حرتہ، بڑھایا، سعفی اور عجاج جیسے طالم کا دَورفکر اور تشلسل ذہن میں رہے ، کہا ہاں میں ہوں حُر ہ کہا تیری بہت شكايتي ملى مين، كهاملى موكل كهاجب بم في منع كرديا كمشابرامون برنام على خدلوتو تو نے ایسا کیوں کیا، کہا کیا جا ہتا ہے زیادہ اس سر کوقطع کر لے گا نا ایسے بہت سے سرمولاً کے قدموں پر قربان۔ کہا رہ بھی شکایت ملی ہے کہتم خلفاء پر علی کوفوقیت ویتی ہو،غور سے سنئے گا، ظالم کے سامنے ایک عورت کی گفتگو، قدرت کومنظور یہ ہے كەصنف نسوانىيت سے ايك ظالم كورسوا كرائے ،اور بدأس كى بيثى ہے جس نے رسول کو گود میں یالا ہے،فکر دیکھئے،قدرت کا انتظام دیکھئے کہا کس نے تھے سے کہا جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے، جیب ہو گیا، پھر یو چھا کیے کہا جھوٹ اور بالکل غلط کہا ہے کہ میں خلفاء سے بڑھاتی ہوں علی کو،جھوٹا ہے تو میں تو علی کو آ دم سے، نوح سے،موسی ے،سلیمان سے، داؤڈ سے،عین سے برتر مجھی ہوں،تو اینے خلفاء کی بات کرتا

CENTED TO THE CE ہے، جھوٹ سنا ہے تو نے میں کہتی ہوں علی آ دم سے بلند علی نوح سے بلند علی موتی ا ے بلند، ہارون سے بلند، داؤڈ ہے بلند، شعیت سے بلند، سلیمان سے بلند عیسن ہے بلند، کہاا چھا تو نے تو اور بڑھادیاعلی کو، کہا بڑھانہیں دیا ہر دعوے پر دلیل رکھتی ہوں۔ قرآن سے دلیل رکھتی ہوں اور ہر دعوے بر دس دلیلیں رکھتی ہوں، اور قرآن کی آیت پڑھوں گی، پہ ہے علی کے گھر کی کنیزوں کی فکر، بات کی تو قر آن سے کی، کہااگر تونے دلیل ندوی تو ہم قتل کر دیں ہے، کہایہ تو میں پہلے کہہ چکی، جھے اس سَر کی پرواہ نہیں بلتی کی راہ میں کتا ہے تو کٹ جائے ،اگر دلیل مانگتا ہے تو سن ،کہا بتا آ دم سے کیے افضل ہیں علی ، کہا قرآن بڑھا ہے ، اُس میں تو نے سور اُ بقر انہیں پڑھی کداللہ نے آ دم سے کہا کہ اس گندم کے درخت کے باس مت جانا، کیکن منع کرنے کے باوجود گئے بھی اور گندم کھا بھی لیا، کہا ہاں قر آن میں ہے دیکھا تو علی کواللہ نے منع نہیں کیا تھالیکن اُس کے باوجود ساری زندگی جَوکی روٹی کھا کرگزار دی بتا کون بلند آ دمٹر یاعلیّ بلند، کہاضچے کہتی ہے نوح ہے کیسے بڑھاتی ہے، کہا نوح اورلوط کا ذکرایک جگہ ہے اور دیکھ اللہ نے کہا اے نوخ اور اے لوظ تمہاری بیبیاں تمہاری اہل نہیں ہیں، غدار ہیں، خائن ہیں، نوح جیسے اور لوظ جیسے عظیم نبیوں کو ڈانٹ دیا گیا بید دوانبیاء کی یبیاں اورعلیٰ کی بیوی فاطمة حیبی بتا کون افضل ، کہاا برائیمؓ ہے کیسے افضل ، کہا ابراہیمؓ نے دیکھانہیں کہ قرآن میں کہا کہ مجھے دکھا کہ مُر دوں کو کیسے جِلاتا ہے،اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کہا یقین تو ہے کیکن آئکھ سے دیکھنا حاہتاہوں اور جب مولاً ہے یو چھا گیا کہ یقین تو مولاً نے کیا کہا کہ سامنے کے سارے پردے ہٹا دے جائیں پھربھی یقین جہاں ہے وہیں رہا۔ میرا مولاعلم الیقین ،عین الیقین ،حق الیقین ، یقین کی نتیوں منزلوں پر فائز تھا ،

حولانتين کې په په دولاوي کې په د ابراہیم سے افضل ہے کہنیں ، کہا مجھے تعلیم ہے یہ بتا موٹ سے کیسے افضل ہے، کہا قرآن میں دیکھ لے ہجرت کی رات جب مصرے لکے ، ڈرر ہے تھے، خوفز دہ تھے، کہہ رہے تھے کہ معبود میں کیے بچوں گا، کیے جاؤں، جاروں طرف فرعون کے جاسوں تھیلے ہوئے ہیں تو اللہ نے کہا موٹ گھبراؤ نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان کیول ہو، اضطراب کیوں ہے؟ موٹ ہجرت کی رات ڈر جا کمیں اورعلیٰ ہجرت کی رات چالیس تلواروں کے سائے میں سوجائیں بتا کون افضل ، ایھا بتاعیسی سے کیسے افضل ہیں، کہاعیسنی پرتو جتنی جا ہوں دلیلیں دے دوں تو نے نہیں دیکھا کہ جب عیسیٰ كوخدا كابيثا كها جانے لگا تواللہ نے سوال طلب كيا كيون عين تم نے اپني قوم كوسكھا ديا بے کہ بیتم کوخدا کا بیٹا کہا کریں توعین نے جواب دیا میں اس سے بری موں، لین ایک قوم میسی کو خدا کا بیٹا کہنے گی تو نبی سے سوال طلب ہوا کہ تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے اس میں علی کوایک قوم خدا کہنے گی ،اللہ نے پلیٹ کرعلی ہے بنہیں یو جیما کہ خدا کیوں کہدرہے ہیں تہہیں ،تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے، ایک اور دلیل جاتے جاتے من لے، جب عیسیؓ کی ولا دت ہونے والی تھی تو بیت المقدی کے پاس گئیں مریمٌ دعا کی معبود میری مشکل کوهل کر،مسئلہ بہت ہی عجیب، آواز آئی مریم بیرخدا کا گھرہے، جاؤ فرات کے کنارے جاؤ وہ تھجوروں کے جو چند درخت ہیں وہاں بچہ پیدا ہوگا، گھر میں خدا کے گئیں واپس کی گئیں، علیٰ کی ماں کعبے میں آئیں، دیوارشق ہوئی، آواز آئی آ جاؤ، یہ ہے علم ۔ایک کنیز بغداد کی ایک علی کی جا ہے والی سودا لینے اُدھر سے گزری جہاں بغداد کی جامع مسجد تھی کان میں آواز آئی مسجد کا پیش امام کہدر ہاتھا''سلونی ،سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو،اس سے پہلے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، زمین کی پوچھو، آسان کی بوچھو' بیآ واز جوآئی تو اُس عورت نے سوچا بیآ واز تو مسجد کوف میں میرے مولا

نے دی تھی ، بیکون پیدا ہو گیا جومولا کی آوازیر آواز بلند کرر ہاہے۔ سودالینا بھول گئ، معجد میں داخل ہوئی، تھیو کو ہٹاتی ہوئی منبر کے قریب بینچی، کہا ہیہ بتا و کہ دومسلمان دوست ایک محلے میں رہتے ہیں، دومسلمان دوست ساتھ رہتے ہیں، اور اُن میں سے اگرایک مرجائے تو دومرے پر کیا فرض ہے، پیش نماز نے جواب دیا کہ دومرے پر واجب ہے کہا ہے اُس مسلمان دوست کوشسل دے کفن دے اور فن کرے اور اگر أس نے ابیانہیں کیا خدا اُس پرعذاب کرے گا، اگر اُس نے اپنے مسلم دوست کے جناز ہے کونبیں اُٹھایا تو اُس برعذاب ہوگا ،ضعیفہ نے کہاا گرایک محلے میں ایک کا فراور ایک مسلمان رہتا ہے اور کا فرمر جائے تو اب مسلمان پر کیا فرض ہے پیش نماز نے جواب دیا کہ اُس پر واجب نہیں ہے کہ سلمان کا فر کے جنازے کو اُٹھائے ، بڑا ہے یزارہے، اُس پر واجب نہیں ہے کہ مسلمان کافر کے جنازے کو اُٹھائے، بڑا رہے اُس پر عذاب نہیں ہوگا ہضیفہ نے کہا تو پھر کیا خیال ہے مدینے میں علی رہتے تھے اورعثان بھی رہتا تھا، گھیر کرائے قتل کرویا گیا، تین دن لاش پڑی رہی علی پر کیا ، جب مسلم مرگیا مدینے میں اگر علی نے نہیں فن کیا تو کیا اور اگر لاش پڑی رہی تو اُس پر كيابه يشن نماز خاموش تها مضيفه نے كہايا توعلى كافر تصعثان مسلم تهايا عثان كافر تهاعلى مسلم تھے، دونوں میں ہے کوئی ایک کافرایک مسلم تھا، بس بیسننا تھانداُ س نے کسی کا نام لیا نہ کوئی اشارہ کیا، اُس نے سوال کیا انہوں نے گھبرا کر کہا بیکفر بک رہی ہے اسے نکالو،مسجد سے اگریہا ہے شوہر کی اجازت سے یہاں آئی ہے تو اس کے شوہریر عذاب اوراگریپخور آئی ہے تو اس پرعذاب ہوگا، پیجنہم میں جلے گی، نکالواہے ،ضعیفہ نے کہالوایک سوال حل کر دیاتم نے اگر بیوی اپنی مرضی سے میدان میں آئے تو اُس یر عذاب اور اگر شوہر کی اجازت ہے آئے تو اُس پر عذاب، بتاؤ جومیدان جمل میں

جوآ کی وہ اپنی مرضی ہے آئی کہ شوہر کی اجازت ہے،بس صاحب قیامت ہوگئی مسجیہ بغداد میں ،لیکن اُس نے جاتے جاتے کہاتم کیاسلونی کہو گے، وہ ایک انسان تھاجو سلونی کہدگیا، اتن سی بات جاتے جاتے کہتی ہوں کہ بیٹمامہ جوسریر باندھاہے روز باندھتے ہو، پوچھتی ہوں بتاؤ کتنے چیج ہیں اس میں بیسوال سننا تھا کہ منبر ہے گر ہے ہے ہوش ہو گئے بیلی کے گھر سے فکری روشنی لینے والوں کا حال ہے، تاریخ میں محفوظ ے، اگر بسلسل ورافت میں آ رہا ہو یہ فکری شلسل اگر ورافت میں آ رہا ہوتو کیا کوئی دنیا کا انسان علی کے معاملے میں کوئی گفتگو کرسکتا ہے، نامکن ہے،امام جعفرصا دق کی مُسدیہ جیسی کنیز اُس سے تین سوسوال ہارون کے بھرے در بار میں یو چھے گئے ، ہارون کا جونسلی شجرہ ہے وہ عباس بن مطلب سے ہے،عباس ہے سے خلیفہ اورعلی جو بیں وہ حضور کے دوسرے چیا ابوطالب کی نسل ہے ہیں، یعنی دونوں چیا کی اولا دا یک عباسی خلفاء وہ بھی پیچا کی اولا داور آئمہ سارے وہ بھی چیا کی اولا د ،سوال یو چھا بجیٰ بن اکٹم نے جو ہارون کے دریار کامشہور عالم تھا، اُس نے بوجھا کہ یہ بتاؤ کہ عباس افضل تھے یاعلی افضل تھے، اب اگر وہ بہ کہتی ہے کہ عماس افضل تو اُس کا عقیدہ جاتا ہے اور اگر کہتی ہے ملی افضل تو بھرے دربار میں قتل کر دی جائے گی ، خلیفہ کے جدکو کیے کہہ سکتی ہے کہ وہ افضل نہیں ہیں تو اُس نے کیا کہا اُس نے کہا کہ یہ چیا بھتیج کا معاملہ ہے تو اس میں كيول يرُتا ہے، اگر عباس افضل تو سجينيج كوناز كەمىرا چيا افضل، اگرعلى افضل تو چيا كوناز میرا بھتیجا افضل،اس ہے کیا مطلب ہے، کہانہیں تنہیں بتانا بڑے گا، کہا تو میں تم سے يوچمتى ہوں كەحمزە چيا تھے رسول تبقيعے تھے بتاؤ كون افضل ، دونوں چيا بھتيجوں ميں كون افضل ہے اس ہی طرح جب سوالات ہوتے رہے اور جب سوالات تمام ہوئے تو اُس نے کہا اب میں بوچھوں گی، صرف ایک اشارہ کررہا ہوں، اب میں بوچھوں گی

اب جوأس نے بوچھنا شروع كيا تو أس نے كہا پبلاسوال يجيٰ بن اكثم ، ميں تجھ ہے بدكرتي مول كربيه بتا كدرسول جووضوكرت عقدوه اس طرح ياني والت ، ماته ير، لیکن تو جوتھم دیتا ہے وہ چلومیں یانی لے کر اُلٹا ایسا کیوں کرتا ہے، کہا یہ کونسی بات تو نے پوچھی ہے اس لئے ہے تا کہ بالوں کی جڑوں میں یانی پہنچ جایا کرے، اس لئے ألنا ياني ڈالا جاتا ہے، اس لئے اسلام میں رکھا گیا ہے یہ وضو۔ اُس نے کہا اچھا یا کیزگ کے لئے بالوں کی جڑوں میں یانی پہنچنا ضروری ہےتو پھر غسل کرتے وقت اُلٹے لٹک جاتے ہوں گے حمام میں، جڑوں تک یانی پہنچانا ہے تو یہ وہ کنیزیں ہیں اس گھر کی کہ جن سے عاجز تھے بادشاہ بھی ،خلفاء بھی اور در باری علاء،صرف عورتوں یر، اب سوچیئے کہ جو دور دور تک علم یا رہی تھیں، اُن کا انتخاب تھی وہ لی بی جس کا نام نِصْدَهَا کیوںانتخاب ہیں؟اس لئے انتخاب ہیں کہ یائچ جمری میں جناب زینب پیدا ہوئیں اور پھر چھ ہجری میں جنابِ اُم کلثوم پیدا ہوئیں مسلسل جب جاریجے گھر میں موئے تو زہرًا کا کام بڑھ گیا، چکی پینا، جھاڑو دینا، برتن مانجنا، کھانا پکانا، چرخہ کا تنا اور بچوں کو کھلانا، نہلانا، کیڑے بدلوانا، کتنے کام اور پھر عبادت علیؓ نے دیکھا کہ زہراً کی مصروفیات میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے تو کہا تمہارے بابا کے پاس مال غنیمت میں اکثر کنیزیں آتی رہتی ہیں جائے بابا سے کنیز مالگ لو، گئیں خدمت میں کہا بایا ایک کنیز جاہے ،آپ کی بیٹی کوایک کنیز کی ضرورت ہے، بیٹی کے چیزے کودیکھا، کہا ہم تمہیں ایک تنبیج بتا دیتے ہیں وہ پڑھو، تبیج بتا دی، یہ پڑھو، بیٹھ کے تبیج پڑھو، جب خیبر کی لڑائی ہو چکی تو پھر علی نے کہا کہ پچھ کنیزیں آئی ہیں جا کر مانگو جب گئیں کہا ایک کنیز جائے، کہا لے جاؤ، غور کیا جب پہلے مانگاتھا تو تشییح بتادی، خیبر کے بعد کنیزی آئیں، مانگا دے دیا، کیا مطلب اُس وقت جب مانگا تو بصیرت رسول کی

\$(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tittit{\text{\text{\ti}\tittit{\text{\texi}\tittitt{\text{\texi}\tiint{\text{\texit{\texi}\tittitht{\text{\texit{\text{\texi}\tii}\tittit{\text{\tex{ په بتارې تقي که وه کنيزنېيس جوتمهاري چوکهث برره سکه نتيج بټائي تو د يکھوايسي کنيز تو هو جس کا مرتبہ اس شہیج کے برابر ہو، جب وہ آئے گی دے دیں گے، جب وہ آئی مانگا دے دما، اب دیکھتے جائے وہ کنیز آگئ جس کا مرتبہ اُس تنبیج کے برابر جورسول بنا ئیں، فاطمۂ کو کہتم پڑھو، ہم وزن اب وہ کنیز آگئ کنیز کون ہے، افریقہ کے ممالک سے غلام لائے جاتے تھے اور اکثر جب شاہی خاندان ہارتے لڑائی میں تو اُس کے خاندان کے افراد کو قیدی بنا کے عرب میں بیچا جاتا، اُس چیز کوختم کرنے کے لئے رسولؓ نے بیفکر دی ،اینھو پیا (Ethopia ) پیدملک کہلاتا ہے، جب وہاں کا بادشاہ شکست اُٹھا چکا تو اُس کے گھر کےلوگ جب قیدی ہے تو اُس کی بٹی بھی قیدی بن کر آئی،جس کا نام میموند تقاادر خیبر کے بعد اُس میمونہ کو جوعین نو جوانی کے عالم میں گھر ہے آئی رسول نے فاطمہ زہراً کو پیش کر دیا، وہ آئی فاطمہ زہرا کے گھر میں اُس نے آتے ہی جومنظرد یکھاوہ بیہ کربیاسلام کے سرتائ لوگ ہیں، بیاسلام کا نبی ہے بیاولاد ہے اتنا مال غنیمت آتا ہے دولت آتی ہے لیکن جب بھی میں نے دیکھا اس گھر میں فاتے ہور ہے ہیں، بیچ بھو کے رہتے ہیں، بھی ٹی بی بھو کی رہتی ہے بھی ما لک بھوکار ہتا ہے، کئ کئی دن گھر میں چولہانہیں جاتا، بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور کیمیا کے علم سے داقف تھی، کیمیا لیعنی کیمسٹری (Chemistry) کیمیا کے علم سے داقف تھی اور بہت می دھا تیں بناسکتی تھی ،اُس میں ہے ایک جاندی بھی تھی ،ایک دن وہ بازار گئی کچھ چیزیں خرید کرلائی ،تھوڑا سا تا نبہلائی ادر شورہ اور کچھ چیزیں اور لائی اور اُس نے لا کر جاندی بنائی، جب وہ تیار ہوگئ تو مولاً کی خدمت میں آئی، کہا مولا اس کو بازار می فروخت کرو یجئے ، کہاریکیا ہے، میں نے جاندی بنائی ہے بیلم مجھے تاہے، اے بازار میں فروخت کردیجئے تو چرے کودیکھا، کہا کہ ہاں اچھی بی ہے جاندی، کہا

CECTION OF THE CETION OF THE CECTION OF THE CECTION OF THE CECTION OF THE CECTION كەاگرتانچۇتيا كربناتين توبهت اچھى جاندى بنتى، كها كەمولاكيا آپ كېمى جاندى بنانا آتی ہے، کہا صرف مجھ کونبیں مدمرایا نج سال کاحسن اس کوبھی کیمیا آتی ہے اور اُس کے بعد پھر کہا میمونہ ذراینچے دیکھ، نیچے دیکھا تو جاندی کا دریارواں ہے، کہااس چاندی کے ٹکڑے کواس میں ڈال دو، جاندی کے ٹکڑے کو پھینک دیا، نگاہوں سے وہ عاندی کی نهر غائب ہوگئی، کہا ہم کواس کی ضرورت نہیں من کر حیران ہوگئی تُو کیوں يريشان موتى ہے آج مجى كريدكيا ميں،كون ميں،اباس نے اپن رياضت سے محنت سے خود کو اُس منزل تک پہنچایا کہ جہاں علی اُس دن سے علی اُسے فِضتہ کہہ کر یکارنے گئے عربی میں جاندی کو فضتہ کہتے ہیں، جس کو فضتہ کہتے ہیں جس دن ہے چاندی بنائی اُس دن سے نام اُس کا میموند کے بجائے فِضتر کھ دیا، اور اب اُس منزل پر پیٹی کداب میودی سردار کے گھر جب زہڑاکی جا در گرو کے لئے جاتی ہے جو آتے ہیں جا درگروی رکھ کر پچھ جُولائے جاتے ہیں تو ڈیوٹی فضتہ کی ہے، ایک دن گئ تو اُس یبودی سردار نے شمعون یبودی نے کہا فضتہ کن مفلسوں کے گھریڑی ہے میرے گھر آ جا، دولت مند گھرانا ہے ہمارے بہاں کنیزی کرے گی ، میش کرے گی ، کیا دیتے ہیں وہ تجھ کو، کہا کیا بکتاہے وہ مفلس ہیں، وہ تیری نظر میں مفلس ہوں گے،میرا مولاً وہ ہے جو تیرے اس گھر کی دیوار پرنظر ڈالے تو سونے کی ہوجائے ، اُس نے کہا اچھا تمہارا مولا ایسا ہے، کہا تجھے حیرت ہوئی، اس گھر کی کنیز ایسی ہے کہ اس دیوار کو حکم و بوق سونے کی ہو جائے ، تاریخ نے لکھا کہ صرف اشارہ کیا تھا دیوار نے ماہیت بدلی،علیٰ چیچیے ہے آ مھیے،شانے پر ہاتھ رکھا، کہا فِضة تھم دے دیوار کواور واپس گھر چل، کہاں چاندی بنا کر لا کی تھی ، کہاں اب گھر کی دیواروں کوسونے کی بنانے لگی، کس منزل پرریاضت ہے پہنچایا اینے کو کیکن ابھی آ پنہیں سمجھیں گے کہ کنیز کس

منزل پر پیخی ہے،اس لئے کہ تاریخ کی بحث ہےاب قر آن کی بحث ہے، جے بیار ہو گئے، کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، رسول گھر میں آئے، بچوں کی حالت دیکھی، آئکھوں میں جلقے ، کمزور بجے ، کہاز ہرااییا کردایک منت مان لو کہ جب ہمارے بجے تھک ہو جا کیں گے تو ہم تین دن روزے رکھیں گے، کہد کر چلے گئے، شنزادی نے منت مانی میٹے اچھے ہو گئے ، جب میٹے اچھے ہو گئے غسل صحت ہو گیا تو زہرا نے پہلا روز ہ رکھا، جب زہرائے روز ہ رکھا تو علیؓ نے بھی روز ہ رکھا،اب شرط میں سب شامل نہیں ہیں، جب علیٰ نے روز ہ رکھا تو دونوں بچوں نے بھی روز ہ رکھالیا، جب دونوں بچوں نے روز ہ رکھا تو اب گھر کی کنیز جوریاضت سے اُس منزل پر پنچی تھی وہ پیچیے سیے رہتی ، اُس نے کہالی لی میں بھی روزے سے ہوں ، پہلا روز ہشام ہوائی کھے جو آئے روٹیاں بنیں، کتنی روٹیاں بنیں، یانچ ایک ایک روٹی جَو کی ہرایک کے جھے میں آئى، تھوڑ اسانمك ايك ايك روثي افطار كاوقت آيا، يانچوں روٹياں ساہنے ركھي گئيں، ابھی پہلانوال تو ڑا بھی نہیں تھا کہ دروازے برآ واز آئی کہ ایک مسکین بھوکا ہے تم سے بھک ما تگ رہاہے، کہا فضقہ میری روٹی لے جااس بچے کودے دے، زہڑانے اپنی روٹی اُٹھائی تو علی نے بھی این روٹی دے دی، مولانا مودوی کی چھ جلدوں میں تفسر قرآن ہے۔ان کی تفسیر چھ جلدیں پڑھیں، کہیں پربھی نام نہیں لیا آ ل محمد کا بیہ واحد جگہ ہے سور و دہر، جہال لکھنا بڑا کہ بیسورہ اس واقعے کے بعد آیا، بیے معجزہ آ ل محمد کا کہیں ذکر نہیں کیا علی فاطمہ، حسن، حسین کا کسی سورے میں ذکر نہیں کیا، لیکن سورهٔ دہر میں لکھنا پڑا کہ جب مسکین ، بنتیم ، اسپر آیا کہاں سے واقعہ لاتے کہ تین دن مسلسل بدلوگ آئے اور کسی نے بھیک دی، خیرات کا ایک ہی واقعہ تھا لکھنا بڑا، تفصیل کے ساتھ ،مولا نامودودی نے لکھااور یوں تومسلمانوں کی ہرکتاب میں بیرواقعہ موجود

ہے،روٹی زبرانے دی علی نے دی اب حسن اور حسین بھی روٹیاں دے دیں ،اس کے آ کے جملہ لکھا ہے مولا نا مودودی نے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر بزرگوں نے رونی دے دی تھی بچوں کو دینے کی کیا ضرورت تھی ، آپ کیا سمجھیں گے کہ بیگھرانہ وہ ہے کہ جورو ٹیاں دے اس لئے رہاہے کہ بچوں کو تعلیم دین تھی بچوں کو بتانا تھا کہتم اس کے عادی بنو کہ غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے اور اُس فکر کوشلیم کر کے عملی طور بریانچ اور سات سال کے بچوں نے دیکھا دیا اور صرف بیجے ہی نہیں اب کنیز نے بھی اپنی روٹی دے دی،غور کررہے ہیں آپ پنجتن میں کتنے لوگ ہیں رسول علی فاطمہ حسن اور حسین کین به جویانج یہاں نظر آ رہے ہیں اس میں رسول منہیں ہیں، اس میں ایک كااضا فيهوا ہے وہ ہے فِضةً ابغور ہے سنیئے گا ، ایک منزل پر لا رہاہوں آ ہے كو ، دوسرا دن پھرآیا، پھریانج روٹیاں یکائی گئیں، پھریٹیم آگیا، اُس نے آواز دی، فاطمہ نے روٹی اُٹھا کے دے دی پھر علیؓ نے بھی تجوں نے بھی فِضۃ نے بھی پھر بھو کے سو گئے، روزے پر دوسراروزہ، یانی ہےافطار تیسراروزہ پھرافطار کا وقت وہی یانچ روٹیاں اور پھرگھریراسیرآ گیا ہے،قیدی آگیا پھرروٹیال گئیں، جب یہ تیسرا دن بھی ہوگیا اور یہ یا نچوں بھو کے سو گئے یانی سے روزہ افطار کر کے تو اب ملک آیا گھریر کیا لے کر آیا سوره د ہراُس کا نام سورہ کا انسان بھی ہے اور سورہ د ہر بھی اور گل پورے سورہ میں نیس آپیتی ہیں تو اب روٹیاں کتنی ہوئیں بتایئے ، پندرہ روٹیاں تھیں اور آنے والا کون تھا، یه روٹیال کسی عام کے ہاتھ میں نہیں جا سکتیں، یہ پندرہ روٹیال نہیں تھیں قدرت کے خزانے میں پندرہ سکے پنچے تھے اور جب وہ سکے قدرت کے پاس بنجے تو کہا ہمیں قیمت مل گئی ، اعلان کیا سورہ و ہر میں کہ یا نج افراد کو جسّت ہم نے قبت میں دے دی، تم یا نچوں کی ہے جنت سورہ پڑھ کیجئے گا گھر جا کر بچوں کو بھی

پڑھا ہے ترجے کے ساتھ کہ ہم نے جنت دے دی، صلے میں ان پندرہ روٹیوں کے پندرہ روٹیاں سکے قرار یائے اور جنت لے لی یا فچ نے ، إن یا فچ میں رسول شامل نہیں ، بہت غورے سنے گا ، اب جنت کی جا گیرجن یا نچ کولی ہے اُس میں ایک جھے دارایک کنیز ہے، جا گیر جنت میں جتنا حصہ فاطمۂ کا اتناعلیٰ کا اتناہی بچوں کا اورا تناہی حصد فضته کا ، تدرت نے حام کہ کنیز حصد دار بنے حصے دار بنی قرآن نے مرتبہ بردھایا، آ ب کہیں گے کوئی شوت اب سورہ و ہرکو پھر سے بڑھئے گا، پورے سورہ میں نمائی کا نام بے نہ فاطمہ کا نام بے نہ حسن کا نام بے نہ حسین کا نام بے بور سورے میں تین بارصرف فضته كانام ليا، كنير كانام لي كربتايا كه جس كمركى كنير كانام بم سورے ميں تین بار لےرہے ہیں تین دن اُس نے روٹیاں دی ہیں تو اب اُس کی شنرادی کا کیا کہنا، اُس کے آتا کا کیا یو چھنا، اُس کے شنرادوں کا کیا یو چھنا، پہلے کنز کوتو بیجانو، يبلج كنيز كوتوسمجھو،اب جومرتبه بڑھا تو اب كنيز كامرتبه اتنا بڑھا، اتنا بڑھا كنيز كامرتبه کہ زہراً نے دعوت کی رسول کی معلیٰ نے دعوت کی رسول کی ،حسن اور حسین نے دعوت کی رسول کی اور جب یا نچوال روز آیا تو دَریر فِضة کھڑی تھی ، کہاکل میری طرف ے دعوت ہے، اس گھر میں اور جب یا نجواں روز آیا اور رسول مسجد سے نکل کر چرے کی جانب چلے تو جبریل نے آواز دی کہا دعوت یا دنہیں، کہایاد ہے یاد ہے ہم جائیں گے اب قدم اُٹھے اُس گھر کی جانب اب جوگھر میں آئے تو کہا آج گھر میں کھانے کو نہیں، آج تو نی بغیر بلائے آئے ہیں، حیران تھے اور اُدھر فِضنہ تُجرے کو بند کر چکی تھیں اور مُصلیٰ بچھا کر دور کعت نماز پڑھ کرآ واز دی، معبود تیرا حبیب میرامهمان ہے لاح رکھ، زہڑا کی کنیز ہوں، تاریخ للحق ہے کہ طبق جنت سے آئے ، طبق لئے ہوئے آئیں اور آ کر پیش کیا اور کہا دعوت میری طرف سے ہے، زبرا نے کہا کہ فضة جمیں

نہیں معلوم تھا، کین یکھانے کہاں ہے آئے ، کہانی بی بیآ پ کی کنز کا شرف ہے کہ جوملک آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ میرے لئے یہ چیزیں لایا میں نے آپ کے بابا کی دعوت کی ، آپ نے دیکھا کہ مریمٌ بیت المقدس میں اُس منزل پڑھیں کہ بےفصل میوے آئیں، زہراً کی کنیزایی جومریم کا مرتبہ حاصل کرے، لیجئے تقریرتمام ہوگئی رسولٌ کا آخری وقت تھا فِضنَّه اس گھر میں کنیز بن کرآ ئی تھی اس کی خد مات کو رسول ا د کمچرر ہے تھے، سب کو بلایا، حسنؑ کو بلایا، حسینؓ کو بلایا، سینے سے لگایا، سب بچھ بتایا، حسین کا سر سینے پر رکھ کر کہا، میر نے قعل میں دیکھ رہاہوں کہ تیرابیسر دشق کے دربار میں تخنہ پیش کیا جار ہا ہے بمل کو دیکھاز ہڑا کو دیکھاسپ کچھ بتایا اور اُس کے بعدایک ہار فِضةً يرنظر گئي اور کہا فِضةٌ ميرے قريب آ ، فِضةً قريب آ مُّنيَن کہا کہ تونے بڑي خدمت کی ہے، ہارے بچوں کی بری خدمت کی ہے، مانگ اینے نبی سے کیا مانگی ہے، تین یا تیں جوبھی مائے گی تیرانی تھے عطا کرے گا بھم پر در دگارے تیرارسول تحقے عطا کرے گا، فضة نے کہا یارسول اللہ اس گھر میں کس چیزی کی نہیں ہے سب کچھ تو مجھے ل گیا، میں آپ ہے کیا مانگوں، کہانہیں فِضیَّتم نے جوخدمت کی ہے ہم وہ صلہ دے کر جائیں گے، مانگو کیا مانگنا جاہتی ہو، بیہ خیال رہے کہ حجرہ کونساہے، کون لوگ بیٹھے ہیں اس میں پس بر دہ کون لوگ ہیں ، باہر کون کھڑے ہیں ، گفتگوسب من رہے ہیں، مدینے کےلوگ سب من رہے ہیں کہا مانگو فیضنّہ کیا مانگی ہو، کہاا چھااگر آپ کہتے ہں تو پہلی چز میں یہ مانگتی ہوں کہ میں نے اکثر گھر میں این شنرادی کو بچوں سے باتیں کرتے سنا ہے خاص طور ہے حسین سے اور زینٹ سے جب ماں اور بیٹے اور ماں اور بیٹی میں بات ہوتی ہے تو بار بارایک لفظ آتا ہے کہ کر بلا ، میں نے لی لی سے ساہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے در دناک داستان ہے تو ہمارے گھر کی اَلم کی



داستان ہے، کہاہاں ایسا ہوگا کیا جا ہتی ہو، کہا صرف بدایے معبود سے کہیئے کہ میری عمراتیٰ بڑھ جائے کہ میں اُس واقعے تک موجود رہوں، کہا فِضة حیات میرے معبود نے تجھے عطا کر دی، دوسری ہات کیا مانگتی ہے، کہا دوسری بات بیہ مانگتی ہوں کہ واقعہ كربلامين ميرے ہاتھ اور پيرول ميں اتن قوت ہوكہ ميں حسين كے بچوں كى خدمت کرسکوں، کہار توت بھی پروردگارنے عطا کردی، تیسری بات کیا مانگتی ہے، کہا تیسری بات كالمجھے حق دیجئے، جب جا ہوں تو معبود پورا كرے، كہار حق تجھے ل گيا، بيرحق ہم نے تجھے دے دیا، اکسٹھ ہجری میں واقعہ کر بلا ہوا آپ کومعلوم ہے کہ فِضتہ کی بیساری بلنديال ايک طرف اور چند جملوں ميں بيانيک بلندي دوسري طرف حسنٌ جيسے معصوم كو گود میں کھلایا،حسینؑ جیسے معصوم کو گود میں کھلایا ، زینبٌ واُم کلثومٌ جیسی شنم ادیوں کو گود میں پالا، دیکھتے جائیں آپ! عباسٌ علی اکبرٌ، قاسمٌ ،عونٌ وحجدٌ کولوریاں دیں، زلفیں سلجھا کیں، سینے برسلایا، کھلایا، خدمت کی، گود میں بالا، گود کے پالے معصوم بیتے اور بھرسب سے بڑھ کرزین العابدین جیساامام محمد باقر جیساامام فِضنّہ کی اُنگلی پکڑ کر چاتا ےاس سے بردھ کر مرت نہیں ہوسکتا، کنرون میں اب آپ خود سوچیں کہ اُس نے سب کچھ مانگ لیا، باہر لکلیں ،ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، کہا فضتہم نے گفتگو سی ، رسول جیساعظیم انسان جومعبود کے اون سے عطا کرے ،تم سے بار بار کیے کہ ما گوتم نے مانگا کیا، میری مجھ میں توبیہ باتیں نہیں آئیں کہاا چھاتم ہوتے تو کیا مانگتے، يدميرى فكركا آخرى كوشه ب، اسے آ ب محفوظ ركھئے گا، ذہنوں ميں فِصند نے كہا كه اگرتم ہوتے تو کیا مانکتے ، قیافہ کے بیٹے نے کہاہم کواگر رسول پہلا اذن دیتا تو ہم پیر ما تکتے کہ ہم کو قیامت تک کی زندگی ال جائے فضتے نے کہا اور دوسری بات کیا ما تکتے، قحافہ کے بیٹے نے کہا ہم کوساری دنیا کی حکومت مل جائے ،فیضتہ نے کہا اور تیسری بات

CECTIVE AND CECTIV کیا مانگتے ، قمافہ کے بیٹے نے کہا تیسری بات سے مانگنا کمرنے کے بعد جنت ملے۔ فِضة نے کہا کہ منوبہتم مانگتے ، فِضة بینیں مانگتی ، فِضة كواس كي ضرورت نہيں تم نے كہا قیامت تک کی عمر جائے ، ان کی محبت میں جومر جائے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، میں کیوں مآتکی، ان کی محبت میں جو مرے وہ زندہ رہتا ہےتم نے کہا ہم ساری دنیا کی حکومت ما تکتے ،اس چوکھٹ کے علاوہ بھی دنیا کی کوئی حکومت ہے،اس گھر کی کنیزی کے علاوہ بھی کوئی حکومت ہےاورتم نے کہا کہ جتّ مانگتا تو یہ بتاؤ زہراً کے گھر کے علاوہ جنّت کہیں اور بھی ہے کہ میں جنّت مانگتی ، یہ فکر دی ہے فضتّہ نے اور اب وہی فِضتّہ کر بلا میں ہ،اب بورا داقعہ بڑھ لیجئے کوئی کارنامہ تو نظرنہیں آئے گا فِضنہ کالیکن اس سے بڑھ کر کیا کارنامہ ہوگا کہ در خیمہ برمسلسل کھڑی ہے جنگ دیکھر ہی ہے، شنرادی بار بار ا کے ایک المحے کی خبر یوچھتی ہیں، فِضتہ بھی مقتل کی جانب دیکھتی ہے، بھی گود کی پالی زینب کے چبرے کی جانب نظر جاتی ہے اور پھر گود کے پالے جارہے ہیں گود کے یلے ہوئے نگاہوں کے سامنے لڑے ہیں، زخمی ہوکر گھوڑوں سے گرتے ہیں، فِضتَّر بر كيا كزرى موكى شام غريبان آئى تو فضيّة في ابناحق استعال كيا اور باركا واللى مين دعا کی معبود تیرے نی کی آل بیای بوضیہ تھے سے یانی طلب کرتی ہے، فرشتے کھانا اور یانی لے کرآئے ، فضلہ نے شنرادی زینب کی خدمت میں کھانا اور یانی لا کرر کھ دیا نہ جانے اہل بیت نے یہ یانی بیا کنہیں اس لئے کہ ابھی حسین کی لاش بے گوروکفن یڑی تھی۔ فِضة نے سخت مصائب اُٹھائے لیکن ساتھ نہیں چھوڑا، زینب کے ساتھ ساتھ مدینے آئیں،تقریر کے آخری جملے ساتھ ساتھ آئیں اور پھروہ دن بھی آیا کہ نگاہوں سے دیکھا تھا کہ جب شام چھوڑ رہی تھیں شہرادی تو فضتہ نے بہت غور سے دیکھاتھا کہ جب قافلہ چلنے لگاتھا تو قید خانے کے دَریر آ کر آ واز دی تھی شنرادی نے

(1717) \*\*\* (1717) \*\*\* (1717) \*\*\* میری بیٹی سکین گھبرانا نہ تُو تنہانہیں ہے پھو پھی بہت جلدی تیرے پاس آئے گی میری بٹی انتظار کرو، پھوپھی سب ہے پہلے تیرے پاس آئے گی اور جب وہ دن آیا کہ مدینے کوزینٹ نے جھوڑا تو ایک بارشنرادی کی طرف دیکھا، کہا کیا فِصَنَّهُ کو مدینے میں حچوڑ جاؤگی، بی بی میرا دل مدینے میں نہیں لگتا، گود کے پالے ندر ہے، بی بی راج دلارے نہ رہے،جنہیں گود میں سلایا ، کھلایا، وہ نہ رہے،علی اکبرٌ نہ رہے، ہمارے عیاس ندرہے، لی ای عون ومحمد ندرہے میں مدینے میں ندر ہوں گی ،میری شنرادی تقیع میں سوگئی اب میں کس کے پاس رہوں گی ، مجھ کو لے کرچلو، مجھے بھی ساتھ لے کرچلو، زینٹ کے ساتھ یہ ایک کنیزرہی ساتھ نہیں چھوڑا اور جب وہ دن آیا کہ زینٹ کی قبرد مشق میں بن تو اس وقت اینے زخسار کوقبر پرر کھ کرآ واز دی کہ لی لی اب فِضنّہ کو بھی بلالو، کس کے رونے کے لئے چھوڑا سب کوتو روچکی، سارے بھرے گھر کوفیضٹروئی، بی بی تیرابھی ماتم کررہی ہے،اب اینے یاس بلالورزینٹ کے قدموں میں فضقہ کی قبر



ئى۔



## بارهو يرمجلس

## سورة بوسف اورفضائل الل بيت

﴿جده٣ ارتحرّم ٢ ميماج ﴾ بيسم اللّه الرّحمٰنِ الرّحيْم تمام تعريفيں اللّٰہ كے لئے درود وسلام محرًّو آ لِ محرًّ كے لئے

أَلْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلولة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا و نبينا و شفيعنا و حبيب قلوبنا ابى القاسم محمد صلولة) و اهل بيتم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجعمين فقد قال الله تبارك و تعالى في كتابه المبين-

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّعْفِ تِلْكَ الْاتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِينِ الْمُبِيْنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ اللهِ الرَّامِ اللهِ المُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِينِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّامِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلْعِلَّةِ اللَّهِ الْمُعَلِّلِهِ اللَّهِ الْمُعَلِّلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّلَّةِ الْمُعَلِّلَّةِ اللَّهِ الْمُعَلِّلَّةِ اللَّهِ الْمُعَلِي اللللَّالَّةِ الْمُعَلِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

قرآن پاک کا بار ہواں سورہ سورہ کوسف ہے ،سرنامہ کلام میں ہم نے اُس کی ابتدائی آیات کی تفاوت ہے ہو ابتدائی آیات کی تفاوت سے ہو رہائی آیات کی تفاوت سے ہو رہائی آیات ہورے کا آغاز میں اور ایک سوگیارہ اس ہے۔ پورے سورے میں تقریباً ایک ہزار ایک سوسات الفاظ ہیں اور ایک سوگیارہ ۔ آیتیں ہیں اور تقریباً سات ہزار حروف ہیں۔ سورے کے آغاز میں اُس نے کہا الدرایہ

کھے آیتی ہیں جو ہم نے تمہاری زبان میں اُتاری ہیں تا کہتم خود بھی مجھواور دوسروں کو بھی سمجھاؤ ، اِس میں تنہارے لئے کچھ نشانیاں ہیں اور دیکھوابھی تک جو قصے ہم نے تنہیں سنائے ، وہ قرآن میں ہیں اُن میں پیاهسن القصص اب سب سے بہترین قصہ ہم مہیں ساتے ہیں، چونکدآیت میں لفظ آیا ،اس لئے علاء نے مفسرین نے کہا کہ آ دم کا قصد سنانے والا منوح وابراہیم وداؤڈسلیمان ومویل وعیسی کا قصد سنانے والا کہتا ہے کہ قرآن میں سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ سورہ پوسف ہے، علماء نے کہا کہ اس کوسب سے بہترین قصہ کیوں قرار دیا گیا اورلوگوں کوہی سنایا جارہا ہادر کیوں سایا جارہا ہے قصہ کیا ہے، انجیل میں بھی ہے اُس کا ذکر اور توریت میں بھی یعنی تینوں کتابوں میں بیقصہ موجود ہے، لیکن قرآن میں اس طرح ہے کہ اُس وقت کو یا وکرو جب پوسف چھوٹے سے تھے، آٹھ دس سال کے بعض علاءنے کہا کہ سات سال کے ،بعض نے کہا گیارہ سال کے تو یاد کرو کہ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا اور صبح کو اُٹھے تو اینے باپ یعقوب سے کہا کہ بابا میں نے رات خواب ویکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے خلعت زرنگاز بہنایا گیا اور میں ایک بلندی پر کھڑا ہوا ہوں ، وقت نہیں ہے پھر مجھی تفصیل ہے گفتگو ہوگی ، پھر بھی نعر وصلوٰ ۃ۔

میں ایک بلندی پر کھڑا ہوا ہوں، ساری دنیا سرسبز وشاداب نظر آئی اور اچا تک آسان سے گیارہ ستارے اترے آفاب اُترا، مہتاب اترا، اور گیارہ ستاروں نے چاند نے اور سورج نے جمعے تجدہ کیا، باپ نے جیسے ہی خواب سنا پہلا جملہ بیکہا کہ بیٹا تیرا خواب حق ہے یہ کی کو بتا نائبیں چھپا لے اے، میں ڈرتا ہوں کہ تم سے لوگوں کو حد نہ ہو جائے، اس لئے کسی کو بتا نائبیں، لیکن جب بیٹا باپ سے خواب بتا رہا تھا تو یعقوب کے گیارہ بیٹے اور بارھویں یوسف تو کسی ایک بھائی کی ہوی خواب کوئن رہی

تھی اوراُس نے اپنے شو ہرکو بتا دیا،اس طرح سب کومعلوم ہوگیا،سب کو پینہ چل گیا، اب جب سب کومعلوم ہو گیا ، تو وہ لوگ پہلے ہی ہے اس حسد میں مبتلا تھے کہ پوسف کو بعقوب کتنا چاہیے ہیں ہم بھی اُنہی کی اولاد ہیں لیکن ہم سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے،ایک بھائی سے کیوں اتی محبت،اب جو میخواب سنا تو اب اور صد کی آگ میں جلے اورایک دن صح کو کہا باپ سے کہ بابا ہم لوگ سیرکو جاتے ہیں، آج ہم جاہتے ہیں کداینے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائمیں، کہانہیں ہم تبہارے ساتھ یوسٹ کونہیں بھیجیں گے، کہا کیوں کہا ہم ڈرتے ہیں تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور ایسانہ ہو کہ جنگل ہے بھیڑیا آئے اور میرے بیچے کو کھا جائے ،اب اس کی تفصیل میں علماء نے بیلکھا جس گاؤں میں رہتے تھے، شام میں اُس کا نام تھا کنعان، حاروں طرف ہے گاؤں جنگلوں ہے گھرا ہوا تھا اور کنعان کے جنگل میں بھیڑ پئے بہت تھے، اس لئے اُسے کنعان کہتے ہیں کہ بھیڑ ہے بہت تھے۔ بھائیوں نے ضد کی کہا کہ ہم ایے چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایباتھوڑی ہے کہ ہم کھیل میں لگ جائیں اور چھوٹا بھائی ہمارا جو ہے اُسے بھیڑیا لے جائے۔ جتنی محبت آپ کرتے ہیں اتنی محبت ہم بھی کرتے ہیں، جب بہت ضد کی بھائیوں نے تو کہا اچھالے جاؤ، ساتھ کر دیا اور دورتک پہنچانے گئے اور کھڑے دیکھتے رہے کہ کون کس طرف جاتا ہے جب شام ہوئی اور واپس آئے تو اب تفسیر اور آبیتیں ساتھ چلیں کہ جب لے کر گئے تھے کچھ دور گئے مڑ کرد یکھا کہ باپ نگاہوں ہے او بھل ہو گیا اور تیز دوڑے اور اُس مقام پر بہنچ، جہال ایک کنوال تھا، بوسف کا لباس اتار کے اور اتار نے کے بعداب سارے بھائی جن میں سب سے برا بھائی جو ہے وہ یہودہ ہے، جس کی اولا و آج يبودي كبلاتى ہے، بوے بھائى نے ديكھاكدايك بھائى نے بيكهاكدأس كوتل كردو،

CERTIFICATION OF THE CERTIFIED OF THE CE مار دو، او خنج زکال لیا تو وہ بھائی جس کا نام لا وی تھا اُس نے کہا مارونہیں قلّ نہیں کرو بلكہ ہم ابياكريں كماس كوكنويں ميں بھينك ديں كوئى قافلم آئے گا أشمالے جائے گا، لے جا کرغلام بنا کرنچ وے گا، باپ کویت بھی نہیں چلے گا تومفسرین نے لکھا کہ گیارہ بھائیوں میں ہے جس نے بیکہاتھا کہ مارونڈ تل نہ کرو، اُس کوایک اس لفظ کا انعام بیہ ملا کہ اُسی منے کی نسل میں نبوت رکھی گئی اور اُسی کے بویتے موٹی وہارون میں ، کسی اور بھائی کو نبوت نہیں ملی بھی اورنسل میں نبوت نہیں گئی، انہوں نے کہاا چھا ٹھیک ہے، سارے بھائی راضی ہو گئے اور اُنہوں نے بوسف کو کنویں میں پھینک دیا، وہ کیڑے جواتارے تھے ایک بمری حلال کی کیڑوں براس کا خون لگا کرلائے اور روتے ہوئے آئے، چیخے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے، اور کہا بابا غضب ہو گیا، ہمارے بھائی کو بھیٹریا لے گیا، اور بیہ اُس کا خوں بھراکرتا ہے، باپ نے گرتے کو اُٹھایا، دیکھا اور کہاسمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھیٹریا کیباتھا جومیرے پوسٹ کوتو کھا گیا کیکن اُس کا کُرتا کہیں ہے داغدارنہیں ہوا، نہ پھٹا ،کیکن اب بہ عالم ہے کہ صحرا میں جنگل میں جگہ جگہ جاتے ایک ایک ہے یو چھتے ہیں کہتم نے میرے یوسٹ کود یکھا،تم نے میرے بوسف کود یکھا، مجھی صحرامیں جاتے ہیں، مجھی دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، اور ہر وقت روتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ کر، اور بیہ کہتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ بوا فریب کیا، میرے بیٹے کو مجھ ہے جدا کیا، ساری عمر روتے ہوئے گزرگئی، قرآن کہتا ہے اتنارو نے ،اتناروئے کہ دیدے بہدگئے ،آئکھیں سفید ہوگئیں ،، بینائی حاتی ر ہی، کیکن رونا نہ تھا، اُدھراک قافلہ آ رہا تھا، جومصر جا رہاتھا اُ س نے ڈول ڈالا، کنویں میں یانی بھرنے کو ڈول کے ساتھ پوسٹ اوپر آئے، سوداگر چلایا، قافلے والوں ہے کہا دیکھو بیتماشہ کہ ہم تو یانی بھرر ہے تھے ڈول میں خوبصورت بچہ لگلاء

سارے قافلے والے جمع ہو گئے، کہا بچی تو بہت خوبصورت ہے، براحسین ہے، اس کی قیت مصر میں اچھی ملے گی، چلواہے بیچیں، قافلہ لے کر بیچ کو چلا،مصر میں آیا مصر میں ایک بازار تھا جہاں نے بکتے تھے، غلام بنا کر جب بوسف کو لایا گیا تو بورے مصرمیں شور ہو گیا کہ مجیب وغریب غلام آیا ہے،سب نے جاہا کہ ہم خریدیں،ایسے میں جو بادشاہِ مصر ہے جو فرعون کہلاتا تھا، اُس کا وزیرِ خزانہ جوعزیز مصر کہلاتا تھا وہ حکومت کی جانب ہےمقرر کیا گیا کہتم جا کر قیمت لگاؤتم خریدو، قیمت لگنے لگی، ہر ایک نے فزانے پیش کر دیئے، آخر میں حکومت کا فزانہ خالی ہو گیا، تر از و کے ایک لي مين يوسف ايك مين خزانه، قيت نبيل كى، يوسف نے كها قلم اور كاغذ لا و قلم اور کاغذ آیا، ایک کاغذ کے برجے برلکھا بھم اللہ الرحن الرحیم کہا کاغذ ترازو کے بلّے میں رکھوجیسے ہی اُس کورکھا گیا، پلیہ برابر ہو گیا، قیت معلوم ہوگئی،عزیز مصر نے خرید ليا، خريد كرلايا، اين زو جذليخاسے كها بهم لا ولد بير، كوئى بيه نبير، كوئى اولا دنبير، كيا اچھاہوہم اس کو پالیں، جوان ہو، بڑا ہو، ہمارے کام آئے، ہم اس کواولا و بنا لیتے ہیں، أسى گھر میں ملنے لگے، بہال تک كه بالغ موئے، كہاں توعزيز نے بدكہا تھا كه ہم لا ولد ہیں ہم اسے بیٹا بنالیں گے،لیکن زلیخا کی نظر جوتھی وہ متاوالی نظر نہتھی وہ بیہ معجھی تھی کیوں نہ ہم اس کو گناہ کی طرف راغب کریں اور ایک دن وعوت دے وی، جب بوسف کودعوت دی تو بوسف بھا گے، کہا بھی ہم پنہیں کر سکتے 'تو میرے آتا کی بوی ہے، میں تو اس وعوت کوقبول نہیں کرسکتا، بھا گے جب بھا گے تو اُس نے دامن تهام ليا، يوسف كا وامن جوتها ما تو وامن ميت كيا، وامن بعدا اتى دىريس عزيز مصر آ گیا اُس نے کہا یہ کیا کیا ، زلیخانے فورا کہا یہ کیسا غلام خرید کر لایا تھا، اس نے ایسے آ قاکی بیوی پرغلط نظر ڈالی، بوسف خاموش، کیا کہیں کہ الزام لگ گیا، بوسف پریشان

CECTURE OF THE CETURE OF THE CECTURE OF THE CECTURE OF THE CECTURE OF THE CECTURE تھے کیا کہیں صفائی ویں ، ایک یار دیکھا، سامنے ایک جھولا پڑا ہوا، اُس میں چھوٹا سا بجه جوابھی نومولودتھا، پوسف نے کہا چھا اگرتم مجھے خطا کار سمجھ رہے ہوا رعز پر معرتو ہم کیا بولیں کیا صفائی دیں اس نتجے ہے یوچھو، حیران ہوا کہاتم جاؤ یوچھوعز برزمصر گیا، أس نے كہا بتا خطا كاركون ہے، ميرى بيوى يا ميرا غلام تين دن كے يج نے آواز دی، کہا عزیز یہ دیکھوکہ وامن کہاں سے پھٹا ہے، اگر وامن چیھے سے پھٹا تو تیری بیوی خطا کار، دامن آ گے ہے پھٹا تو پوسف خطا کار، سمجھ جا کہ پوسف بھاگ رہے تھے چھے کا دامن پکڑا گیا ،ا گرزخ بوسٹ کا زلیخا کی طرف تو آ گے ہے دامن پھٹا، اس كِ معنى جرم زليخا كاتها ، فيصله مو كيا ، عزيز مصر نے مان ليا اليكن زليخا كى بيز بردى تى کہ یوسٹ کوقید میں ڈال دیا جائے ،قید میں ڈال دیئے گئے ،ایک عمرقید میں گزرگی ، ہائیس تئیس سال کے ہو گئے اور عرصہ گز رایہاں تک کدایک دن بادشاہ کے پچھے قیدی آئے قید میں وہ آزا دہوئے پوسٹ نے کہا جب جانا بادشاہ سے کہنا کہ ایک تیرا ابیابھی قیدی ہے جو بے خطاہے اُس کوآ زاد کردے وہ گئے پیغام دینا بھول گئے ، کچھ دنوں کے بعد پوسف ؓ زاد ہوئے بادشاہ کےخواب کی تعبیر بتائی، اُس کے انعام میں آ زاد ہو گئے ، جب آ زا دہوکر باہر آئے بادشاہ نے کہا توبڑ اذبین ہے، میں حکومت کے کار دبار میں تجھے شریک کرتا ہوں ،حکومت میں شریک ہوئے ،ترتی کرتے کرتے وزیرخزانہ ہو گئے، سارےخزانوں کی تنجیاں ہی پوسٹ کے پاس تھیں، یہاں تک کہ بوری حکومت کا مصر کا کاروبار سنجالا که بادشاه نے مرتے وقت میر کہا کہ حکومت تمہارے حوالے ہے، کہاں غلام بن کرآئے تھے، غلام بن کر کجے تھے، کہاں اب أى ملك كے بادشاہ ہو گئے، سريرتاج ،اب وہ دن آيا جب كال پرا، قحط پرا، شام میں تو یعقوبؑ کے بیٹے اناج لینے مصر آئے، جب یہ پیتہ چلا کہ شام کا قافلہ

كيبول لينية آيا بين بادشاه ليني يوسف في بدكها كرآج كيبول بم دينك، كا اوركها لے جاؤ، بیجیان لیا یہ بڑا بھائی، بیاس کے بعد بیاس کے بعد،کین وہ نہ بیجان سکے، سات سال کا جھوٹا بھائی آج بتیس سال کا تھا، وہ نہ پیچان سکے، پوسٹ نے بیچان لیااور اُس کے بعد بڑی خاطر ہوئی،لیکن وہ بھائی جو بوسٹ کا سگا بھائی تھا ، بھائی مختلف بیبیوں سے تھے کیکن یوسٹ جس ماں سے تھے اُس سے ایک اور بھا کی تھا اور وہ تھا سگا بھائی اُسے روک لیا کہااس کوہم نہ جانے دیں گے،سارے بھائی چلے گئے، وہ رُک گیا، تو اُسے چیکے سے بتادیا کہ میں تیرادہ بھائی ہوں جس کوانہوں نے کنویں میں بھینک دیا تھا،خوشی ہو کی اب جب یہ واپس پہنچے تو یعقوب نے یہ کہا کہتم نے میرے ایک بیٹے کو کھویا اب دوسرے کو کھوآئے ، خط لکھااے بادشاہ میرے اُس بیٹے کو بھیج دے جب وہ خط آیا یوسف نے باپ کی تحریریائی آنکھوں سے لگایا،رونے لگے،اب جب آئے بیٹے تو کہااچھا دیکھواب ہم ظاہر کرتے میں ہم کون ہیں، در بار میں بتا دیا بھائیوں کو کہ میں وہ ہول جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا،سب رونے لگے، قدموں پرگر کررونے لگے، کہاا چھااب جاؤ اور جا کرمیرے باپ کولا وُ اور اُن کو بتا دو کہ تمہارا بیٹا زندہ ہےتو اپناوہ پیرہن جوجسم بررہ گیا تھا اُن کو دیا کہ بہلے جا کرمیرے باب کودے دو، پوسف کا گرتا لے کر بھائی چلے ،جس وقت پیر ہن مصرے چلا ، کافی فاصلد ہے مصر سے شام کا ، جب مصر سے بوسف کا کرتا چلاتو بعقوب اپنی جگہ سے اُٹھ كر كھڑے ہو گئے كہ ميں اپنے بيٹے كى خوشبويار ہا ہوں ميں اپنے بيٹے كى خوشبويار ہا ہوں،لوگوں نے کہاتم دیوانے ہو گئے ہو،تم تو ہرونت پوسف کے تصور میں رہتے ہو، وہ تو کب کا مرچکا ، کہانہیں میں خوشبویار ہا ہوں ، وہ قریب آ رہاہے ، بیٹے آئے اور ایک نے آ کراس کرتے کو بعقوب کو دیا، بعقوب نے اُسے چوما، جب چیرے پر

CERTINE - CERTINE -ڈالا تو آئھوں کی روشنی واپس آئی، بیٹوں نے بتایا کہ پوسٹ زندہ ہے، یعقوبً طے، گیارہ بیٹے ، یعقوب، یعقوب کی زوجتیرہ آ دمی مصرینچے تو تاریخ میں یہ ہے کہ الاستقبال كيا ب يوسف في اين باب كاكولشكر جين بهي تص ملك مي سب استقبال میں تھے اور ایک جشن منایا گیا مصرمیں کہ بادشاہ کا پچھڑ اہوا باپ آ رہاہ، بھائی آ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، لیکن جب بوسف یے استقبال کے لئے گھوڑ ہے برسوار تتھے،اور لے کرسب کو داخل ہوئے تو اب قانون بیتھا اُس بڑمل کرنا تھا کہ مصر كا قاعده تقام آنے والا بادشاہ كوسجدہ كرے، بوسف تخت يربيشے، اب دربار ميں سب داخل ہوئے جیسے ہی معقوب دربار میں داخل ہوئے ،سب سے پہلے نظر مینے کے شابانہ جسم برگئ، تاج برگئ، دیکھا بیٹا تخت پر ہے، ایک باریہاں پرسورہ ختم ہوا، وہاں ہے شروع ہوا، یہاں برختم ہو گیا، ایک باریعقو بسجدے میں گریڑے، یعقوب نے سجده کیا، تو زو جینے بھی سجدہ کیا، زو جینے سجدہ کیا تو گیارہ بیٹوں نے بھی سجدہ کیا، شروع ہوا سورہ اس بر کہ میں نے خواب دیکھاہے کہ گیارہ ستاروں نے جاند اور سورج نے سجدہ کیا سورہ ختم ہوا، اس برکہ گیارہ بھائیوں نے اور باب نے اور مال نے سجدہ کیا،قر آن نے بتایا وہ خواب تھا پیعبیرتھی، یہاں برسورہ کوختم کیا،کیل بات سمجھ میں نہیں آئی کہ احسن القصص، بیتمہیر تھی، تو سوال سے سے کہ کہا یہ احسن القصص کیوں ہے، میں نے سا دیا آپ کو، کیابات ہے اس میں کہ قرآن کا سب سے اچھا به قصه بن گیا،اللہ نے سب سے بہترین قصہ قرار دیا، بیددیکھنا پڑے گاکس کے لئے آیا ہے،الف لام راالزائے آل رسول علاء نے لکھا کہ جب رسول کو واقعہ کربلا کی خبر دی گئی، دل میں حُزن آیا تو اسے محزون ہوئے ، اتناروئے کہ ہر دفت رنجیدہ رہنے لگے تو ایک دن جبریل امین آئے اور کہا آپ اور آپ کی اولا و اُس واقعہ کی خبر س کر

(E(TU)E) \*\* (E(TU)E)

رنجیدہ ہے، قدرت نے آپ کے لئے تخفے میں سورہ یوسف بھیجا ہے اسے پڑھے
تاریخ یہ ہے کہ جب سورہ یوسف پڑھا تو مسکرانے گئے، ٹرن کے بعد پہلی بار
مسکرائے، کیاربط ہے، آل رسول سے سورے کا کیاربط ہے، واقعہ کر بلاسے اس کا کیا
ربط ہے، آل محرکا اس سے کیاربط ہے، اس ربط کود یکھتے، اور دیکھتے جائے، تنہار بے
لئے اس میں نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لئے اس میں اشارے ہیں، ہم نے
تہرارے لئے تازل کیا، تم بھی سمجھواور دوسروں کو بھی سمجھاؤ، اس سورے پر دعوت دی
جائے اور دعوت یہی ہے کہ ہم نے اسے اس القصص کہا، کردار کتنے ہیں اس قصے
میں، غور کرو، گیارہ ستارے، ایک آفاب، ایک مہتاب، ایک خواب دیکھنے والا،
میں، غور کرو، گیارہ ستارے، ایک آفاب، ایک مہتاب، ایک خواب دیکھنے والا،
میں بورہ افراد ہیں، بیقہ چودہ افراد کا بی بوسف کی ماں اورخود یوسف، پورے قصے
میں چودہ افراد ہیں، بیقہ چودہ افراد کا ہے، نعرہ صلو ق۔

جب ہم چودہ کو ایک جگہ کرتے ہیں تو احسن القصص کہا کرتے ہیں کہ سب سے

ہمترین قصہ چودہ کا ہوتا ہے اور اب جب آغاز ہوا تو وہ عقائد ہیں آل رسول جوتم

پیش کرو گے، اُمت کے سامنے اور اُمت یہ کے گی کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ نہیں قبول

کرتے وہ قبول نہیں کرتے، تو سورہ یوسف ہے نشانیوں کے لئے تم کہو گے کہ جان

بچانے کے لئے حق چھپانا، تقیہ کرنا جائز ہے، حق ہے، ونیا کہے گی حرام، تو سورہ یوسف

پیش کرو تا بیٹے نے کہا کہ ہیں نے رات کوخواب و یکھا ہے کہ گیارہ ستاروں نے،

آفاب نے، ماہتاب نے جھے بحدہ کیا، باپ نے کہا بیٹا تیرا خواب حق ہے، لیکن چھپا

لے، بیٹے نے باپ سے کہا یہ بھی نی وہ بھی نبی، ایک نبی دوسرے نبی سے کہتا ہے حق

چھپالو تو سورہ یوسف نے بتایا کہ جان کو بچانے کے لئے حق کو چھپانا جائز ہے، اس کا

نام تقیہ ہے اور صرف نبی نبیس کرتا تقیہ، حق نہیں چھپایا کرتا بلکہ خدا بھی حق کو چھپاتا

CONTRACTOR OF THE SECOND OF TH ہے،شب ہجرت رسول کی حیا در کے نیچ علی کولٹایا ، چھیایا حیاہا بیعلی نہ معلوم ہوں محمر ا معلوم ہوں اور جہاں محمد ہوں غار میں وہاں کڑی سے کہا جالا لگا دو،ورخت سے کہا اً گ جاؤ، كوترى سے كہا اندے دے دے، تهرے يردے ميں نبوت كو چھيايا، جہاں تحدّ تھے کہا یہاں محمر نہ معلوم ہوں جہاں علیّ تھے وہاں علیّ نہ معلوم ہوں ،علیّ محمرّ لگیس، جہال محر ہوں وہاں پردے پڑے ہوں، یہ ہے تن کو چھیانا ، علی بھی حق محر بھی حق تو خداخود تقيه كرتا باوراياويها تقينبين،الله تقيه كري تورسول بهي تقيه كري، حَقِ كُو چھيالو، جنگ وادى رال تمام ہوئى علىٰ آئے فتح يا كرجس پريسور ، والعاديات آيا ہے،اس جنگ کے بعد تو جب رسول استقبال کے لئے چلے، اور علی کو گھوڑے سے اتارا، گردکوصاف کیا تو بے اختیار کہا، آج تم نے جوکار نامد کیا ہے ہم اس کے انعام میں تہمیں بچھ دیتے ہیں،کین علی اگر ہم تمہاری وہ فضیلتیں بیان کر دیں جوقد رت نے ہم کو تبائیں ہیں تو خدا کی تتم تم جس راہ ہے چلولوگ تبہارے قدموں کی خاک کو اُٹھا کر سریر ڈالیں،لیکن ہم اُمت ہے ڈرتے ہیں کہاگر ہم نے وہ فضیلتیں بتا دیں تو تہارے بارے میں وہی کہا جائے گا جوعیسائی عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم وُرتے ہیں، ہم نہیں بتانا جاہتے ہمہاری فعیلتیں تو اتی فعیلتیں تو بیان کر چکے، کیانہیں كماعلى كے بارے ميں أس كے بعد بھى كہدرہے ہيں ، كچھ فقيلتيں جواللہ نے على كى رسول کو بنا سی تھیں، رسول نے چھیالیا وہ حق تھیں حق کو چھیانا تقیہ ہے، اگر وہ بتا دیتے تو آج دنیاعلیٰ کوخدامان رہی ہوتی ، أسے چھیالیا،خطرے سے ، جہال خطرہ ہو وہاں چھیایا جاتا ہے، اور اب یہ ہمارا تقید کہ ہم نے اس حد تک تقید کیا ، عکم امام سے کہ جہاں بربھی جارے ائمہ کے قاتلوں کا نام آئے تو ہم اعلان کے ساتھ اُن برلعنت کریں اور اجازت دے دی کہ حسینؑ کے قاتل کوتم برا کہد سکتے ہو، اعلان کے ساتھو،

کن یہ ہمارا تقیہ ہے کہ ہم صرف ایک واحد چہاردہ معصومین میں ذات ہے کہ جس کے قاتل کواعلان کے ساتھ ہم برانہیں کہتے ، وہ ہیں زہراً یہ ہمارا تقیہ ہے کہ ہم نے ہر امام کے قاتل پر اعلان کے ساتھ لعنت کی ، لیکن جوسب سے عظیم شہادت ہے اُس

کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لیتے ، یہ ہمارا تقیہ ہے اس لئے تقیے کی اجازت دی گئی، کتنے

فائدےمند چیز ہے۔نعرہ صلوۃ۔

جب آئے گا دارث پر چم کھولے گا توانی دادی کے قاتلوں کا نام بتا کر کیے گا،ہم کوابھی اجازت نہیں تقیہ کا دَور ہے۔ آپ نے ہماری تقریر میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی تقریریں ہوئیں اُس پر ہم نے اصلاحی مسائل پر کوئی بحث نہیں کی ،خواتین کی طرف سے فر مائش ہے کہ بعدرسول علیؓ کا جو عہد جو تین خلافتوں میں گز را ، اُس کے بارے میں کچھ کہیں الیکن ہم نے نہ خلافت کے مسئلے کولیا، نہ فدک کے مسئلے کولیا، جینے بھی اختلا فی مسئلے تھے اُس کوموضوع نہیں بنایا ،اس لئے کہ یہاں اُس کی ضرورت ہی نہیں تھی بیسعودی عرب ہے خطرے بہت ہیں مومنین یہال کے مصیبت میں نہ یو جائيں، ہم بولتے ہیں اورخوب بولتے ہیں کراچی میں ان موضوعات پرلیکن یہاں سفارش ہوتی ہے کہلوا دیتے ہیں کہ بھائی سنا ہے ہم وہاں کہا کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل پر ہم نے کوئی بحث نہیں کی اشارے میں بی تقیداب آپ غور کرتے جا کیں ، یوسف کو لے کر پوسف کے بھائی گئے ، کنویں میں ڈال دیا ، بھینک دیا وہ غلام بن کر مصرمیں بک گئے یہاں جب بھائی واپس آئے تو خوں بھرا کرتا لائے ، کہایہ ہے کرتا یعقوب، پیچان گئے کہ یہ یوسٹ کالہونہیں ہے، نیقل ابو ہے تواب پیتہ چلا کہ اگر ایاس يرنفتي لهولگا كرلايا جائے ،اور لانے والےخود قاتل ہوں تو وہ كرتا خود مقتول كاعزيز ہوگا تو پہچان لے گا ،تو اب اگر تاریخ میں کہیں پر بھی کسی لباس پر ایبالہو لگا دیا گیا ہو جو

CERTIFIED TO THE CERTIFIED OF THE CERTIF مقتول کالہونہ ہوتو اب وہ تحریک جو ہے وہ نہیں چل سکتی ، قاتل جسے چلانا جا ہیں گے اب آب د کیھے کہ تاریخ اسلام میں قاتلوں نے لہولگا کرلیاس پر کونی تح یک جلانا چاہی، بچوں کو جوانوں کو بتمجھار ہا ہوں، ایک دونہیں صدیوں تک ردیا گیا ،نقتی لہو پر تاریخ میں موجود ہے،کیکنغم وہی رہ گیا جولہوسیا تھا، ماتم نہیں تھا، ماتم کروایا جاتا تھا كەروز چىخ كر ماتم كرو، أن كاوەشهيدېن، كيكن جوشهيدتھا أس كاغم رېاجوشهيدنېيس تھا اُس کاغم نہیں رہا، کوئی نہیں روتا، آج بھی ہمارے کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روتے کیوں نہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ روتے کیوں نہیں تو لوگ کیا روئیں، کیسے روئیں، کہیں درد اُ بھرے تو روئیں، اور جہاں پیغام درد کے موضوع پر مسلسل جار ہا ہے وہاں تو روئیں گے نہ روئیں گے، دل روئے گا،صورت بنا کیں گے ،شریک ہوجا ئیں گے غم میں تو اب وہ کرتا جو آیا یوسٹ کا بحقوبٌ بہجیان گئے کہ یہ لہو یوسف کانہیں ہے،معلوم ہو گیاعلم نبوت سے کہ بیٹا مرانہیں زندہ ہے،لیکن اتنا روئے کہ آئکھیں سفید ہوگئیں ،اتناروئے اتناروئے ،روتے جارہے ہیں ،معلوم ہے كديينا زنده ب، ونيان كهاحسين شهيد بين، شهيد زنده ب اور زنده كا ماتم كرنا بدعت ہے، یعقوبؑ نے بتایا بیٹا زندہ ہے لیکن میں رور ہا ہوں، روکر بتایا کہ زندہ پر

برسے ہے۔ اور رہایا کہ رہرہ ہے۔ ان میں رور ہا ہوں، رو رہایا کہ ریدہ ہیں تو اگر یعقوب رونا نبوت کی سیرت ہے، نبی کاعمل ہے تو حسین شہید ہوکر زندہ ہیں تو اگر یعقوب جیسانی روسکتا ہے تو ہم بھی زندہ کو روسکتے ہیں اور اتنا روؤ اتنا روؤ کہ آ کھ سفید ہو جائے یعنی بے خود ہو جاؤ، ویدے بہہ جائیں۔ اب یعقوب نے بتایا کہ اس منزل تک ہی سکتا ہے اُس کا ماتم زندہ کا کہ احساس غم ختم کر دیا جائے ،حس الی ہو جائے کہ انسان عشق میں ڈوب جائے تو زنجر کا ماتم، اتنی زور سے ہاتھ گے کہ سیدہ بھیت

جائے،اپنے دیدوں کو بہا کر بتایا کہجم کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، جائز ہے شہید

\$\frac{1}{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag ے ماتم کے لئے زندہ کے ماتم کے لئے اوراب اُس کے بعد ماتم گر میں نہیں کیا، یٹے کا ایک کمرے میں ہٹھتے ،گھر بند کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے روتے ، دنیا کو کیا دلچیں ہے یعقوبؑ کے میٹے ہے، کیکن نہیں روزصبح ہوتی ،گھرکے باہر دروازے پر بیٹھ کر، کیوں بیکیا بات ہے اے یعقوبؑ شاہراہ پر بیٹھ کرروتے ہو، گاؤں گاؤں جا کر روتے ہو،لوگوں کو بتا کراپنارونا سناتے ہو، چینتے ہو، چلاتے ہو، ہمسائے کی نیند تباہ ہوتی ہے، محلے والے پریشان ہوتے ہیں، چلنے والے رُک جاتے ہیں، تو بات کیا ہے۔ آپ باہر نکلئے، کھڑے ہو کر قبقہہ لگائے، بنسیئے کوئی اپنے گھرے نکل کرنہیں یو <u>جھے</u> گا، ہنس کیوں رہے ہو، قبقہہ کیوں لگارہے ہو، اور ذرایبان کھڑے ہوکر چیج جیج كررونے لكيئے ،سارے گھروں كے دروازے كھليں كے سب آ كريوچيس كے بھائى کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو، یعنی رونا جو ہے جاتے ہوئے قدموں کو واپس بلاتا ہے، رو کتا ہے، ہنسنا جو ہے وہ کسی کو واپس بلایا نہیں کرتا، یعقوب نے بتایا کہ میں مجمع لگار ہا ہوں، میں لوگوں کو بلار ہا ہوں ،اب جو باہر آ کرشاہراہ برروتے تو ایک ایک گھرسے لوگ نکل کر پوچھتے ہیں یعقوب کیا ہوا، جاتے ہوئے لوگ زک جاتے ہیں کہ اُس ضعیف کوکیا ہوا، اب جب وہ پوچھتے کیا ہوا تو وہ سناتے ،میراایک بیٹا تھا، یہ لے گئے نتھے لے جا کر اس کو پیۃ نہیں کہاں کھو دیا، میں ڈھونڈ تا ہوں وہ ملتانہیں، لیجئے ایک آ نسو ہے داستان شروع ہوگئی ،اب پہنہ چلا کہ رونا وہ ہے کہ بوری کہانی سنا تا ہے مجمع لگاتا ہے، بھیٹرلگاتا ہے، پغام کوعام کرتا ہے تو اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، بوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہور ہاہے، بدروز باہر جا کرروتے ہیں، مجمع لگتاہے، لوگ يوجيحة بي كيا موا، اوريه بيان كرتے بين توجب مقتول كاذكرة تا إلى وقاتل كانام آتا ہے، کہیں ایبانہ ہو کہ ایک دن ہمارا بول کھل جائے ، اس داستان کو بیان کرنے میں ،

ہم پکڑے جائیں کہ قاتل ہم ہیں اب پتہ چلا کہ اُن کا غصہ بڑھنے لگا، وہ حیا ہتے تھے كەلىققوت كارونا زك جائے، جہال كوئى روئے اور دوسرا جاہے كەرونا زك جائے، سجھ جائے روکنے والا قاتل کا ساتھی ہے، روکو اگریہ بین کرتا رہا تو قاتل کے نام معلوم ہو نگے، قاتلوں کے نام معلوم ہو نگے، نقابیں جاک ہوجائیں گی،ای ڈریے تو جاہا کٹم حسین رُ کے، بات پزید ہے سقیفہ تک پہنچ گی ، روک دو۔روکورونا تو یہ جاہا کہ رونا رُک جائے، بہت کوشش کی کہ یعقوب کو گھر میں بند کر کے رکھیں، لیکن داستان عام کردی، گاؤں گاؤں قربہ قربہ پہنچا دیا،مصرتک بات پہنچ گئی کہ یعقوب کیسے روتے ہیں اور وہی بھائی جب ضرورت یڑی تو اُس در پر پہنچے اور کہا گیہوں دے روبتو جب پنجاتو گیارہ بھائی اُس کو پہیان نہ سکے، اُس نے انہیں پہیان لیا، وہ نبی تھا أس نے انہیں بیجان لیا کہ کون ہیں، بدأن كونہ بیجان سكے، قدرت نے بتایا كہ ایك گھر میں پلنے والے ایک باپ کی اولا دیہ سب ہادی کو نہ پیچان سکے، کیکن ہادی اُسے پیچان لے تو ہمارے لئے آسان ہے کہ ہادی موجود ہو، اُمت اُسے پیچان نہ سکے وہ أمت كو پېچانتا مو، تو اب مهدي پراعتراض كيا ہے، وه پېچان رہا ہے، تمنہيں پيچانے تو کیا ہوا، بوسف نے بتادیا کہوہ ہمیں پیجان نہ سکے اور پھراس کے بعد کرتا آیا، جب كرتاياً يا توية چلاكهاس شبيه بي بيسب اشارك بنت بين، بياشارك بنت بين اور البائز ہوتا ہے نبی کے لباس میں کہ ایک نبی کی بینائی واپس آتی ہے تو ایک عام انسان کا کیا بوچھتا، عبل مشہور شاعر ہے امام رضاً کے دور کا اور ہرسال محرم کی مجلس پڑھنے امام کی دعوت پر جاتا ہے مدینے ، ایک سال جب چلنے لگا تو بہن نے کہا کہ ہر سال جا تا ہے،امام تحقیے کچھوریتے نہیں مجلس کی پڑھوائی ، کہاایسی بات مت کہہ، میں خود خدمت کرتا ہوں، مجھے اُس کا صلهٔ نہیں جاہئے ، اُس نے کہا کچھ تو تبھی امام تجھے

دینے ، کہااییامت کہدائہیں خرہوجائے گی ، آیامجلیس پڑھیں ، دس دن پڑھ کرجب جانے لگا، آخری مجلس جب پڑھ کرمنبرے اترا تو امام کھڑے ہو گئے، سینے سے نگایا اورا پی عبا اُ تاری اور اُ تار کر دعبل کو پیش کی ، کہا ہمیں علم ہے کہ تیری بہن نے میہ کہاہے ہم تجھے تحذنبیں دیتے ہیں،میرالباس لے جامعصوم کالباس لے کر چلا، تاریخ میں ہے کہ جب گاؤں پہنچا تو لوگوں کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ دعیل امام رضاً کی عیا لے کرآ رہاہے، گاؤں والوں نے ایسا گھیرا تو جب گھر پہنچا تو عبا کا ایک فکڑا بچا،سب لے گئے، تبرک سمجھ کرصرف مکڑا بھا اور جب گھر آیا تو اُس مکڑے کو نابینا بہن کی آ تھوں يربيكه كرركه ديا، تونے شكوه كيا تھاد كھوا مام كوخبر ہوگئ ايبا تخدديا جوكسى كو نہیں مل سکا، ادھر فکڑا آئکھ پر آیا، بینائی آگئی کہا دیکھاتحنہ وہ ایسے دیتے ہیں تو امام کے لباس کا نکڑا، اگر اندھی آئکھوں پر بڑے تو روشی آتی ہے، بیسورہ بوسف نے بتایابہ آئم یکی سیرت ملاتے جائمیں، اب اس کے بعد دیکھتے جائمیں، نعرہ صلوۃ۔ يوسف عبك ، كيا كها ، بيكاغذ ركدوه ، كيالكها؟ قرآن كي جيموفي س آيت بهم الله الرحلن الرحيم توہرنبي كے صحيفے ميں موجود جومحيفه يعقوبٌ كے پاس ہے اسحاقٌ كا أس ميں بھي موجود ، پوسف نے کاغذ بر لکھا، کہار کھ دو، آپ کو یاد ہوگی عباس جعفری صاحب کے یہاں کی تقریر جومیں نے کہا تھا کہ نبی کاغذاور قلم مانگ رہاہے،نقصان کس کا، نہ دیں تو أمت كانقصان، أمت مجى كهندديا تو جارا نقصان دے ديا،مصروالے بہتر تھے أن مسلمانوں سے قلم کاغذ دے دیا،معلوم ہوا کہ کیا وزن ہے ایک نبی کا اب وزن کیا، یوسٹ کا وزن اتنا ایک نبی کا وزن اتنا ہے کہ قر آن کی ایک جھوٹی می آیت میں تُل جائے، بہت غور سے سنیئے ادرکل کی مجلس آپ کو یاد ہے، زیدی صاحب کے یہاں کی بچوں اور جوانوں کو کیا کہا تھا، میں نے پندرہ روٹیاں پندرہ روٹیاں گئیں جواب میں کیا

ر المسلم المسلم

زہراکے ہاتھ کی ایک روٹی دوآیوں میں تُلتی ہے، قدرت کے یہاں ہے تو اُن کا اپناوزن کیا ہوگا۔ اِتبی تارک فی گھ الثقلین دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جارہے ہیں،قرآن اور اہل بیت وونوں برابر ہیں، ایک یلنے میں رکھ کر دیکھ لو کہ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں ،بک گئے گھر میں آ گئے ، گھر میں آ ئے زلیخانے نظر ڈ الی نظر ڈالی بھا گے دامن پھٹا، کہا نیچے سے یو چھلو، نیچے نے گواہی دی سور ہ یوسف نے بتایا كه جمولے كا بچه بولتا ہے اور جب بولے كا تو عصمت كى كوابى دے گا، نبوت كى گواہی دے گا رسالت کی گواہی دے گا تو یا در کھنا کہ اگر مریم کا بیٹا جھولے میں بول کراینی ماں کی عصمت کی گواہی دے ،اگریہ بچہ جومعصوم نہیں ہے ایک نبی معصوم کی گوائی دے تویادر کھنا بچوں کی گوائی قدرت کے یہاں قابل قبول ہے، قرآن نے ایک معیار بتایا که معصوم بچّه گوائی دے جارے نبی کی ،ہم قبول کرتے ہیں،لیکن فدک کے معاملے میں زہڑاہے بدکہا گیا تھا گواہ لاؤ، کہامیرے دونوں بجے حسن حسین گواہی میں ہیں کہ فدک میرا ہے، کہا بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ، کہا قرآن کے خلاف قرآن کہتاہے کہ بچوں کی گوائی قابلِ قبول ،تم کہتے ہو کہتم قرآن ہے ہٹ کر بات كرر ب مو، تونيتم في قرآن كوليانه الل بيت كولياء تهار ياس كيا ب شفرادى کھڑی دربار میں کہدرہی ہے کہ ان بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں تو مبالے میں

قدرت بيكهرى بے كەمىرى توحيدىر گواه بى حسن وحسين توجهال بچيگواه بن جائ اور یہ کہد دیا جائے بچہ گواہ نہیں تو قرآن کے خلاف ہے، کہا یہ تھا کہ کتاب کافی ہے، کیکن کتاب کافی نہ ہوئی ، زہرا نے کتاب ہے مثال دے کر بتایا کم از کم دو بیجے توہیں قرآن میں نا کہ جنہوں نے عصمت کی گواہی دی ہے، نبوت کی گواہی دی ہے۔ آ گے بڑھی بات پوسف بادشاہ ہو گئے ادر اُس کے بعد تقریر ختم ہوگئی میری یہاں قصہ تمام ہوا، بوڑ ھے ہوئے اور بھئ اعلان بھی کردیا کہ فلاں میرا وارث ہے اور میرے بعد اس کول جائے گی حکومت ، إدهراعلان کیا میمراولی ، میمرا جانشین ، وی ہوئی کیا وی ہوئی، پوسف اپنا جانشین تم نے اپنی مرضی سے بنالیا تمہیں نہیں معلوم، آ وم نے وارث بنایا میرے اذن ہے، نوح نے سام کو وارث بنایا میرے اذن ہے، ابراہیم نے اساعیل کو دارث بنایا میرے اذن ہے، موتی نے ہارون کو دارث بنایا میرے اذن ہے، یہتم نے کیا کیا او کہا مالک پھرکون وارث ہے کہا ہم جھے کہیں گے وہ تمہارا جانشین بنے گا ،کہا مالک کون ہے،کہا جاؤ جنگل میں جاؤ ،فلاں درخت کے پاس ایک لكرياں كاشنے والا ملے گاء أے لاؤ، لاكرا پناوزىر بنالو، وہى تمہارا جانشين ہے، گئے ملا وہ نو جوان لائے اُسے لا کراعلان کر دیا، بیہ میرا وزیر، بیہ میرا جانشین جب بن گیا، عبدہ مل گیا پوسفٹ نے کہا معبود اب بتا تو دے یہ ہے کون ، کہا بھول گئے عصمت پر حرف آرباتھا ذیخانے وامن تھاماتھا،تم فی نہیں سکتے تھے، اگریہ بجہ بول کرتمہاری موابی نبوت اورعصمت کی ندریتا، بدوه بجدید، اب سمجھے جو بجین میں نبی کی عصمت و نبوت کی گواہی دے قرآن میں وہ وزیر بنا کرتا ہے، جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی دی ہے ،غدر میں وہ بنے گا،نعرہ صلوۃ ۔غدر میں وہی بنے گا، أس كا اعلان ہوگا ، اور و ہی بنا اور آخر میں دستو رہ<sub>ی</sub>ہ ہے کہ باپ کا احتر ام کیا جائے اس سورے کو

یہاں پرختم کیا،اس مقام پرختم کیا کہ پوسف تخت پر یعقوبؓ آئے ،تجدہ کیا، گھٹنول ے بل چلتے ہوئے گئے، میٹے کے قدموں سے لیٹ گئے، ایک بار ملک آیا، اُس نے کہا اے نبی اللہ ، اے پوسف ذیرا اپنے ہاتھ کو بلند کرو، پوسف نے ہاتھوں کو بلند کیا ، پوسف ؓ نے دیکھا دوانگلیوں کے درمیان ایک نورتھا جونکلا اور چلا گیا، ڈر گئے ، کہا ہیہ کیا، کہاتمہارینسل ہے نبوت لے لی گئی، دیکھا آپ نے ،تمہارینسل سے نبوت لے لی گئی تھم اللی ہے، کہا کیوں، کہاباپ آیا استقبال کے لئے کھڑے نہیں ہوئے، باپ آیا بیٹے رہے تخت یہ، یہ ہے باپ اور مال کا احترام، جوقر آن میں ہے کہ نبی بھی اگر ہواور باپ کے احترام میں اگر تعظیم نہ ہوتونسل ہے نبوت چلی جاتی ہے ، ایک عام انسان کا کیا یو چھنا کہ اگراینے ماں باپ کی نا فرمانی کرے یہ ہے قرآن میں اور یہی تعلیم ہے جوآ ل محمد نے دی اور بتایا، کر بلا کی لڑائی لڑائی نہیں تھی، یہ بتا نا تھا کہ یہاں یر یہ دیکھوکہ چھوٹا بڑے سے کیسے ملتا ہے، رشتوں کی پہیان ،معاشرے میں تہذیب و ترن، نقافتیں دی جا رہی ہیں، بھانجوں کو دیکھو، بیٹوں کو دیکھو، جنیجوں کو دیکھو، جھوٹوں کو دیکھو، بردوں کو دیکھو، ایک پوراانداز ہےاوراب آخر میں سی<sup>عرض</sup> کروں گا کہ بچھڑے ہوئے لوگ ملے، برسول کا حچھوٹا ہوا بیٹا باپ سے ملا، سب زندہ اور سلامت ملے نیکن جب عاشور کی صبح آئی تھی تو ہد کیسے پتہ کہ کون کس سے ملے گا اور کون کس ہے ملے گا،اوراُس کا اہتمام اس طرح ہواتھا کہ حسینؑ نے بیدذ مہداری کہ کون جائے گا،کون نہیں جائے گا،صرف دوہستیوں کو دی، ایک عباس کو ایک زینبً کو،عورتوں میں کون جائے گا،کون نہیں جائے گا، زینبٌ تم جانو اور مردول میں کون جائے گا، اور کون نہیں جائے گا،عباس تم جانو، پینہ چلا دونوں ہستیاں راز دارِ امامت تھیں، جوامام کومعلوم ہے وہ ان دونوں کو بھی معلوم ہے، فیصلہ ہو گیا،ادرامام محمد با قر



عليه السلام سے جب يو چھا گيا كه ابن عباس كيون نہيں گئے ،عبدالله ابن جعفر كيوں نہیں گئے ، محد حنفیہ کیوں نہیں گئے ، اُم سلنی کیوں نہیں گئیں ، اُم البنین کیوں نہیں گئیں ، تو آپ نے فرمایا که رسول کے لکھائے ہوئے نام موجود تھے، ہمارے یاس نداُس ے ایک کم ہوسکتا تھا نہ ایک زیادہ ہوسکتا تھا، وہی گئے ،جنہیں کر بلا جانا تھا، وہنہیں گئے جنہیں نہیں جانا تھا اور وہ سب گئے جن کو جانا تھا، اور دولشکر جس میں سب ہے مچھوٹا سیاہی چھے ماہ کا نوسال دس سال ،اٹھارہ سال چودہ سال بیسیاہی ہیں حسین کے ادر صبح کولشکر تیار ہوا ، درِ خیمہ پر روکا ، اندر کون گیا ، اندر کون گیا ، خیمے میں حسین عباس ّ علی اکبڑقاسم عون ومحمد کس ہے ملنے شنرادی زینب ہے سبح کی نماز تمام ہوئی اور کیوں گئے ہیں کنیزوں کو تھم ہے وہ صندوق کھولے جائیں جس میں تلواریں ہیں ،لباس ہے، علم ہے، لاؤ زینب آج علم تم سجاؤ گی، زینٹ نے آج علم سجایا، خیمے کے حن میں جب علم سجا تومير انيس كتب بين اس علم كي شان ديكهين مدينجدادهر جمكتا تفا اور أفآب اُدھر،اس سے بہتر تعریف نثر اورنظم میں علم کی نہیں:

پنجہ اِدھر جہکتا تھا اور آفتاب اُدھر اُس کی ضیاعتی خاک پرضواس کی عرش پر ذر ریز کِ علم پہ تھہرتی نہ تھی نظر دولہا کا رُخ تھاسونے کے سہرے میں جلوہ گر بتھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے

سے دو سرت ہو دو ہے ان ارتعام کے اُلجھے ہوئے تھے تار خطوطِ شعاع کے

اورانیس کہتے ہیں ایک بارم کر بہن سے پوچھا کہتم بتاؤیکلم کے ملے گا،ہم کے دیں گئے ملے گا،ہم کے دیں گئے علم، بھائی کی طرف و کیے کہ کہا کہا گئی کی وصیت یہ تھی کہ علم عباس کو ملے گا، بلی اکبر سے کہا عباس کو بلاؤ، عباس آئے سرکو جھکائے ہوئے اور بیا کہ کہ کہ کہ کہ ایس کے عباس زینت کے ہاتھ سے علم کو لے کرتم اس لشکر کے علمدار عنایت بہن کی ہے۔ عباس زینت کے ہاتھ سے علم کو لے کرتم اس لشکر کے علمدار

ہوگئے بشکرانظار میں ہے کہ علمدارعلم لے کر باہر نظے ،اب ایک بارانیس نے خیے کا منظر نگا ہوں میں دکھادیا، یہ ہے اُردوادب کا معجزہ کہ ایک ہی مرہے میں بند ہے، بدلتا ہے اِدھرے اُدھر خود سامنے ویکھتا ہے، غازی ویکھتا ہے ادر اس طرف باہر جولشکر ہے اُدھرے ایک بارکہتے ہیں وہ انتظار میں لشکر ہے کہتے ہیں :

ساونت ، بُر دبار ، فلک مرتبت ، دلیر عالی منش صبا میں سلیماں ، وغا میں شیر گر دانِ دہر اِن کی زبر دستیول سے زیر فاقے سے تین دن کے مگر زندگی سے سیر دنیا کو بیچ و پوچ سرایا سجھتے تھے دریا دلی سے بح کو قطرہ سجھتے تھے

اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے سینے خمیر صدق و صفا سے بنائے تھے سینے خمیر صدق و صفا سے بنائے تھے اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں

روعہ یا ماروں سے میہ مروعت میں پہنچیں گے بید حسین سے پہلے بہشت میں

اصحاب کی تعریف، اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ جنت میں قدم رکھا تھا، اصحاب نے حسین نے پہلے استقبال کیا، رسول نے اور علی نے اور پھر منظر بتایا، اب جوعلم ملا تو ایکس کہتے ہیں، سب سے پہلے زین کے جو قریب آئیں وہ زو جو بائ تھیں۔
ایکس کہتے ہیں، سب سے پہلے زین کے جو قریب آئیں وہ زو جو بائ تھیں سے کنظر یہ نام ور شو ہرکی سمت پہلے تکھیوں سے کی نظر یہ نیان کے آئی زو جُر عبائِ نام ور شو ہرکی سمت پہلے تکھیوں سے کی نظر لیس سبطِ مصطفیٰ کی بلائیں بہ چٹم تر زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر لیس سبطِ مصطفیٰ کی بلائیں بہ چٹم تر زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر فیصل کا ہے اور تقدق امام کا عباض کا جو ترب بڑھی کنیز کی زیبہ غلام کا



قسمت وطن میں خیرے پھر شکو لیکے جائے یٹرب میں شور ہوکہ سفر سے حسین آئے ام البنین جاہ وحشم ہے پسر کو پائے جلدی شب عروی اکبر خدا دکھائے مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤل میں لاؤ دلبن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤل میں لاؤ دلبن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤل میں

اوروه دن مدینے میں شور ہوا کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا بقر ریمام ہوئی جسین کا قافلہ واپس آیا، مدینے کے ہرگھر کا دروازہ کھلنے لگا اور بشیر مدینے کے چوراہے یر یکارر باتھا، اے مدینے کے رہنے والواٹھائیس رجب کوجو قافلہ گیاتھا وہ والیس آ گیا، لوگ چلے، تاریخ میں ہے سب سے پہلے مدینے میں نو اور دس سال کے بیجے اور اٹھارہ اور اُنیس سال کے نوجوان کمر میں تکواریں لگائے پہلے آ گے بڑھے اور آ گے بڑھ کے مجمعے کو ہنا کر بشیر کے قریب آئے ، اور گھوڑے کے قریب آ کرسب یو چھ رے تھے بشیر یہ بتا کیا عونؓ ومحدؓ آگئے ، بشیر یہ بتا ، ہمارے علی اکبڑ آ گئے ، قاسم ٓ آگئے ، اب و مکسی کو جواب نہیں دیتا، بس بیکہتا ہے روضۂ رسول پر چلو، و ہاں معلوم ہوگا روضئہ رسول پرچلو، وہاں پتہ چلے گا،مجمع بڑھتا جارہا ہے، روضة رسول پرایک بارآ گے جب بوھابشرتواس مجمعے کو ہٹا کرایک بلندقدی بی بی آ گے بوھی،ایک چھوٹے سے بیچے کی انگلی کیڑے ہوئے ،جس کی بیشانی جاندی چمک رہی تھی ،ایک بار جب بشیرنے آواز دی کہ قافلہ آ گیا تو وہ بچداس لی لی سے ہاتھ چھڑا کر آ گے بڑھا اور بشیر کی ركاب كو بلاكركها بشيريه بتاكه ميرابابا آسيا، ميرابابا آسيا، توب اختيار بشيركهتا ہےك میں گھوڑے سے کود بڑا، اس مجمعے میں چھوٹا بچہ کچل نہ جائے میں نے اُس بجے کو گود میں اُٹھالیا تو ہے اختیار اُس نے سوال کیا کہ بتا میرا بابا آیا، کہاشنرادے پہچانانہیں، س کو یو چھرہے ہو، کہابتا کہ بیلم توجس کا لے کرآیا ہے بتامیرا بابا عباس آیا پانہیں

CENTRAL CONTRACTOR CON آیا، کیا کہئے بشیرصا حبز ادے ،روضۂ رسول ہر چلو وہاں معلوم ہوگا، وہاں چلو اور جب روضة رسول بہنج كربشير نے بياعلان كيا كە حسين قل كر دييج كئے ،ايك قافلدلنا موا قافلہ آیا ہے، اب جواعلان کیا توسب سے پہلے وہی بلندفتد کی جو بی بی کھڑی تھی، اُس نے ، فرمائش کی گئی تھی کہ ایک بار ذکر سیجئے گا اس شہید کا اس علمدار کا اس لئے ہ خری تقریر حصرت عباس برختم کر رہا ہوں علی کے بہادر مینے کے ذکر بر بے اختیار وہ بی بی کھڑی ہوگئی اور کہا بشیر پھر کہہ تو نے کیا کہا، کہاحسین قتل کر دیئے گئے، کہا اچھا حسین قتل کر دیئے گئے ،تو یہ بتامیں تجھ سے یو چھنا حیاہتی ہوں کہ بتا کہ عباس کہال گیا تها، كها بي بي ذرائهمرو، بي بي يوري بات سنو، جب حسينٌ كي شهادت موكى عباس منهير تھے، تمہارے چاروں بیٹے مارے جا چکے تھے، وہ فرات کے کنارے سو چکے تھے، جب حسین قتل ہوئے بیسننا تھا کہ بینے چاروں مارے گئے تو نہ چیخ کرروکیں نہ اُس ے آئے پچھ سناایک بار جا درکوسنجالا ،روضۂ رسول نے لکیں اور بقیع میں پہنچیں ، زہرا کی قبر پر پنچیں، اینے آپ کوقبرز ہڑا برگرا دیا کہانی بی اؤم البنین سے خوش مونا میرے بیٹے تمہارے بیٹے کے کام آئے ،اب میں روؤں گی تو تمہار لے لئے لئے میں عباس کونہیں روتی ، میں عبداللہ اورجعفر کونہیں روتی ۔

会会会会会会



## علامہ ڈاکٹرسید ضمیراختر نقوی کی تقاریر کے مجموعے شائع ہوگئے ہیں

ا ـ قاتلانِ حسينً كا انجام ..... قيمت • ٢٥ رو پ

۲- تاریخ شیعیت ......قیمت ۲۰۰ روپے

٣-علم زندگی ہے .....قیت ۴۰۰ روپے

سم قرآن کی قشمیں .....قیمت ۲۵۰رویے

۵-اسلام پر حفرت علی کے احسانات... قیمت ۱۵۰رویے

- عظمت حضرت ابوطالبً ...... قیمت ۲۵ رویے

..... تقارير....

علّامه ڈاکٹرسیر ضمیراختر نقوی